

تاگ قبلے کی زبان میں اس وادی کو "اشمولا" کما جاتا تھا۔ نہ جانے کتے ہزار مال پہلے ہو ڑھے سانپوں نے یہ وادی دریافت کی تھی اور پھروہ سب بارش کے پانی سے بھر جانے والی پرانی سرزمین کو چھوڑ کریمال آباد ہوگئے تھے اور یہ بچ ہے کہ یہ جگہ لینی وادی اشمولا 'ہر لحاظ ہے ایک خوبصورت جگہ تھی۔ چکنی گول چٹانوں کے میدان دور دور تک بھرے ہوئے تھے اور ان چٹانوں میں غاربی غاربی غار تھے جن میں ہم سانپ آسانی ہے بیرا کر سے تھے۔ پھراس سے آگے جنگل تھا جس میں ہاتھی 'شیر' گینڈے 'چھتے' جو ہڑوں میں گرچھ اور نہ جانے کیے کیے جانور۔ بسرحال میں نے ای گینڈے 'چھتے' جو ہڑوں میں گرچھ اور نہ جانے کیے کیے جانور۔ بسرحال میں نے ای وادی میں جنم لیا تھا اور "امبینا" نے بھی۔ ہمارا بچپن ساتھ گزرا تھا اور ہماری دو تی بہت گمری تھی۔

جہاں امبینا کی لمبائی برطی وہیں میری درازی بھی بے مثال تھی۔ امبینا کے چکنے چکدار اور سیاہ بدن پر مشہری دھاریوں نے اسے سانیوں کی سرزمین کی سب سے حسین ناگن قرار دلوایا تو میرے گرے سیاہ چکدار اور سڈول بدن کے حوالے سے جھے ''کیٹا'' ناگ کا رتبہ ملا۔ نوجوانی کے عالم میں 'جب میں بھن کاڑھ کر کھڑا ہو تا تو میرے بھن کی گولائی بچی کے پاٹ کے برابر ہوتی اور میں کسی درخت کے تنے کی چوتھائی تک کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ میرے کالے بدن پر کوئی دھبہ نہ تھا۔ ہشالا نے تو کما تھا کہ ممکن ہے میں شیش ناگ بن جاؤں لیکن اچھا ہی تھا کیونکہ شیش ناگ بر بڑی ذمہ داریاں آپڑتی تھیں اور وہ مشکلات میں گرفتار رہتا ہے۔ میرے لئے بس اتنا بڑی قاکہ بچھے امبینا کا ساتھ حاصل تھا۔ ایک دن امبینا نے کہا۔

"\_[ای"

"مول-" ميل نے اسے ديكھتے ہوئے كما۔

"بيه جواني کيا ہوتی ہے؟"

"کسی جڑی بوٹی کانام ہوگا۔" میں نے سادگی سے کہا۔

ہوتی ہے۔ پھر ہاتھی کی ہوتی ہے۔ اس طرح اور دوسرے جانوروں کی بھی ہوگی مگر بات پھروہیں آجاتی ہے جوانی کیا ہوتی ہے؟"

"ایک کام کرتے ہیں۔" میں نے امبینا سے کہا۔

"مشالا کو میں نے ریت کے ٹیلوں کے دو سری پار کھیاتے ہوئے دیکھا تھا۔ گومتا نے جو بات آدھی بتائی ہے ، ہم مشالا سے پوچھتے ہیں۔ شاید وہ ہمیں بوری بات

" إن بيه تعيك ہے جتنا كومتا جانتى ہے اتنى ہى باتيں بشالا كو بھى معلوم ہيں۔ آؤ پراتا مشالا کی تلاش میں جلتے ہیں۔" سوہم چنانوں کی وادی سے دو سری طرف لینی اس طرف جہاں جنگل نہیں تھا بلکہ بھوری ریت کے بہاڑ تھیلے ہوئے تھے اور ایسے کہ نگاہوں کی حدیک حتم نہ ہوں اور جب سورج چکے تواتے گرم کہ اگر ان پر سے گزر · جاؤ تو سمجھو ساری کھال جل جائے لیکن جو نہی سورج چھپے تو برف کی طرح ٹھنڈے اور ایسے کہ ان پر چلتے ہوئے نئی زندگی حاصل ہواور ویسے تو ہم اس طرف بھی مجبوری کی حالت میں ہی رخ کرتے تھے کیونکہ ریت کے دو سرے پار بھی ہمارے گئے پچھ نہیں تھا بس مجھی مجھی ایسے بھورے کیڑے مکوڑے نظر آجاتے تھے جن کی بے شارٹا تکیس ہوتی میں اور جو کھانے میں لذت رکھتے ہیں لیکن ایبا ہم اس وقت کرتے تھے جب آسان پر جاند جبک رہا ہو تا تھا اور امبینا کو میہ مھنڈی ریت جاند کی پہلی روشتی میں بہت ہی اعجمی کے لکتی تھی۔ وہ مہتی تھی کہ کاش جاند کا سنبرا رنگ میرے بدن کی زینت بن جائے اور میں جاند کی رنگت میں رنگ جاؤں تو کیسی لگوں اور سے سے کہ امبینا بہت خوبصورت تھی۔ بجین ہی سے وہ مجھے اچھی لگتی تھی اور میں سے سوچتا تھا کہ کمیں زندگی کے کسی لمح ابیانہ ہو کہ امبیا کمیں دور نکل جائے اور میں اسے تلاش نہ کریاؤں۔ ایسا اگر ہو تا تو میں نہیں جانتا کہ میرے لئے جینا کتنا مشکل ہوجا تا اور میں نے امبینا سے کہا بھی

"اگر تو بھی مجھ سے جدا ہو گئی تو میں صرف ایک کام کروں گا۔ " دوکیا؟"

د نهیں' بیہ کوئی جڑی یوٹی نہیں ہوتی۔"

" بیتہ نہیں۔ بوڑھی گومتا بہت عرصے کے بعد سینچلی سے نکلی تو مجھے و کیم کر بولی۔ " پياري ٽو'ٽو جو ان مو گئی۔ "

" تونے اس سے کیوں نہ معلوم کیا؟"

"بهت سے دوسرے ناگ گومتا کے پاس آگئے تھے۔ توجانیا ہے برایا محومتا جب لینچلی سے باہر آتی ہے تو ناگوں کو بری عجیب وغریب کمانیاں ساتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس کی عمر ہزار سال ہے اور وہ اچھا دھاری ہے۔ پراتا 'اچھا دھاری اپنی مرضی ہے اپی جُون بدل سکتا ہے۔ ہزار سال کی عمریانے کے بعد اس کے اندر تاگ ملتی پیدا ہوجاتی ہے اور وہ شکتی اسے اس کے من پیند روپ دے دیتی ہے۔ پھرشاید وہ جادو کر بھی ہوجاتی ہے اور بہت ہے ایسے کام کرستی ہے جو ہم سانپ تہیں کرسکتے۔ دو سرے تاك اس كى يه بات مانتے ہيں اور اس سے طرح طرح كى باتيں يوچھتے ہيں۔"

" ہزاروں سال کی عمر تو مشالا کی بھی ہے اور مشالا کو بھی دو سرے تاگ اچھا دھاری کتے ہیں۔ مگریہ تو یج ہے کہ مشالا بری انو تھی انو تھی یا تیں بتا تا ہے۔ وہ کتا ہے کہ سنسار بادلوں کی طرح ایک سزے سے دو سرے سرے تک پھیلا ہوا ہے اور جیسے بادلوں کی تھاہ نہیں ہوتی اس طرح سنسار کی تھاہ نہیں ہے۔ ایس باتیں کرتے ہیں سے کہ ہماری سمجھ میں شمیں آتیں۔"

"خربیہ تو سے کہ جمال ایک طرف گومتاسب سے زیادہ عمر کی ہے وہیں ہشالا بھی اس ہے کم عمر کا نہیں ہے اور جب بیہ سنسار کی انو تھی باتیں کرتے ہیں تو بچے بچے کچھے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کیا کمہ رہے ہیں۔ تیری سمجھ میں آتا ہے؟"

"سارے تاگ اور تاکنیں میں کہتی ہیں کہ ہشالا اور گومتاسب سے بڑی عمرکے میں اور جانیا ہے گومتاکیا کہتی ہے؟"

ووہ کہتی ہے کہ سنسار میں سب سے بری عمران خوفتاک گندی چونچ والول کی ہوتی ہے جن کے پر تھلے اور بڑے ہوتے ہیں اور کردن پرول سے بیجی ہوتی ..... کومتا ان کانام گدھ بتاتی ہے۔ اس کے بعد سب سے بری عمر ہماری بعنی سانپول کی ودمشكل؟

"کیابات ہے؟ کیاتم کچھ پریشان ہو؟"

" میں ایک سوال تھا جس کا جواب تیرے ہی پاس ہو سکتا ہے۔" "كيماسوال؟" مشألائے يوجھا۔

"بشالا! بيه جواتي كيا چيز ہوتي ہے؟" امبينانے انبيخصوص انداز ميں پوچھااور ہشالا چونک کراہے دیکھنے لگا۔ پھراس کی نگامیں امبینا کے پھین سے لے کر دم تک سے مخزر کئیں اور اس کے بعد اس نے تجھے سرے پاؤں تک دیکھا پھر بولا۔

''کیائم مجھ سے **نداق** کررہے ہو؟''

"تنیں مشالا' ہم تو تیری عزت کرتے ہیں بھلا ہماری ہمت..... کہ تجھ سے نداق کریں۔ اصل میں بوڑھی گومتانے امبینا سے کہاتھا کہ وہ جوان ہوگئی ہے تو امبینا مجھ سے یو چھنے کی کہ جوانی کیا ہوتی ہے۔ میں تو خود نہیں جانیا۔" جواب میں مشالا مرمان نظر آنے نگا اور اس نے کمال مربانی سے کما۔

"اصل میں تم بہت معصوم ہو اور تہمارے اس سوال نے میرا سارا غصہ محصندا كرديا جوبيہ پو بچھے كہ جواني كيا چيز ہوئى ہے؟ وہ تو بچہ ہى ہوسكتا ہے حالانكہ تم بيح نهيں ہو جہاں تک میرا اندازہ ہے تہاری عمر بھی آٹھ سو کال سے تم تہیں ہوگی اور دو سو سال کزریں کے تو تم اپنی عمروں کے ہزار سال پورے کرلو تے۔ سیجے معنوں میں جواتی توتم پر اس وقت ہے کی جب تم ہزار سال کے ہو کر اچھا دھاری ہوجاؤ کے۔ ب و قوف تاگ اور تاکن 'آج بوچھ لوتم مجھ سے ..... کیا بوچھنا چاہتے ہو۔ '

"بشالا عمری مرانی که تو ہم پر اس قدر مربان ہے اور سے باتنی بتا تا ہے۔ بات کھ ایوں ہے کہ چھوٹی می بات جوائی کی آئی تھی اور بیہ تو جھے پتہ ہے مشالا کہ امبینا میری بچپن کی ساتھی ہے اور ہم ایک دو سرے سے دور رہنے کا نصور بھی شیں کرتے توایک بات مجھ سے معلوم کرتی تھی جواتی کے بارے میں۔"

"اپنے جلنے سٹمول اور پھر تیلے بدن دیکھواور بات یوں بھی ہے کہ پرا تا تو' تو کیٹا ہے۔ کیٹااس تاک کو کہتے ہیں جو دو سرے تمام تاکوں سے کمبااور خوبصورت ہو تا ہے تیرے ایدر کوئی دمبہ ممیں ہے تعنی تو ان سانیوں میں سے ہے جن کے لئے جادو کر ارے مارے پھرتے ہیں ورنہ ہرناک میں کوئی نہ کوئی کھوٹ ہوتی ہے۔ بہت سے ناگ "سورج کی گرم روشنی میں 'ریت کے میدان میں نکل جاؤں گا اور اس وقت تک سفر کرتا رہوں گاجب تک میرا جھلتا ہوا بدن 'پانی نہ چھوڑنے کے اور اس سے زخموں کا پانی نہ البنے لگے اور پھر میں سکر کر بہت چھوٹا ہوجاؤں گا اور زندگی ختم ہوجائے گی۔ یہ ہوگا۔ "سو امبینا کی آنکھیں خوف سے بڑھ جاتیں اور وہ اپنا کھن ا میرے بھن پر رکھ کر کہتی۔

"خبردار وباره اليي بهيانك بات بهي نه كهنايرا تا- اكر بهي ايها هو بهي جائے گانو میں بھی جھے سے زیادہ فاصلے پر نہ ہوں گی اور تیرے پیچھے پیچھے ہی میں بھی ریت کے اس میدان میں سورج کی روشنی میں گزر جاؤں گی تو اس وقت جب تیرا بدن سکڑا ہوا کہیں پڑا ہو گاتو میرے بدن کا فاصلہ بھی تجھ سے زیادہ دور نہ ہو گا۔ یہ میں نے تجھے بتادیا ہے۔"

"تو چرہم ایک دو سرے سے دور کیوں ہوں؟"

"تو كمتاكون ہے؟" امبينا عصيلي نگاموں سے مجھے د كھے كر كمتى اور بات ختم ہوجاتی۔ سوید البحض ہمارے لئے مشکل بنی ہوئی تھی کہ آخر جوانی کیا چیز ہوتی ہے اور یہ بھی اچھی بات تھی کہ ہشالا کی تلاش میں ریت کے میدان سے گزرتے ہوئے آخری راتوں کا جاند ابھر آیا تھا اور ہم نے بیہ طے کرلیا تھا کہ اگر مشالا کی تلاش میں ہمیں دمر ہوئی تو سنرے میدان کی دو سری طرف ان بیاڑی چٹانوں کے سوراخوں میں کھس جائیں کے اور دن کی روشنی وہیں بسر کریں گے۔ ہاں اگر مشالا ہمیں جلدی مل گیا تو ا تا ہے یو چیس کے اور بات حتم ہوجائے گی۔ تو پھریوں ہوا کہ ہم جل پڑے تھے اور بھوری ریت پر مشالا کے بدن کی لکیریں تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچ سے جہاں وہ پین اٹھائے بیٹا ہوا کسی سوچ میں غرق تھا۔ ہمیں دیکھ کروہ زور سے پھنکار ااور ہم سر جھکائے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے تو اس نے غصے سے کما۔

"ب وقوقو عمارا دماغ فراب ہے جواس طرف نکل آئے ہو آخر تم کیا جاہتے ہو۔ میں یمال عبادت میں مصروف ہوں اور مستقبل کا حال جائے کے لئے کوششیں كرر با ہوں۔ تم ميري عبادت ميں ظل انداز كيوں ہوئے ہو؟"

"آہ ہمیں یہ معلوم نہ تھا' بزرگ ہشالا کہ تم اتا براکام کررہے ہو۔ ویسے ہم نے تمہیں ادھر آتے ہوئے دیکھا اور ہماری ایک مشکل تھی جس کے بارے میں ہم تم ہے معلوم كرنا جائية تھے۔"

جادوگر تخفے پاکر اپنا جادو ممل کر سکتے ہیں اور یہ تو اچھاہی ہوا کہ تُونے مجھ سے اپنی بارے میں یہ معلوم کرلیا اور تو ہوشیار رہے گا ان جادوگروں سے اور امبینا 'یہ تو تیری ذمہ داری ہے کہ جب یہ کسی ایسی جگہ ہو جہاں جادوگر ناگ اس پر قابو پاسکیں اور یہ ان سے مقابلہ کرکے انہیں ہلاک نہ کردے تو 'تو ان کی گرانی کر۔ تو سمجھ رہی ہے نایہ تیرا ناگ ہے اور تُواس کی تا گئی۔ سمجھ رہی ہے یہ بات؟ اور اچھی طرح غور کرلے اور اب تُوس پراتا کہ امبینا ناگنوں میں سے سب سے حسین ناگن ہے اور تم دونوں ہی ایک دو سرنے کے لئے ہواور تمہیں نئے جہان ملیں گے۔ "

ہو ہم نے کچھ فیصلے کئے اور سفرکے منصوبے بناکر چل پڑے کہ جنگلوں کے اتنے حصے کا سفر کریں گے کہ والیسی میں دفت نہ ہو۔ ویسے بھی ہم نے اپنی اس وادی سے ایک مخصوص فاصلے تک علاقہ ہی دیکھا تھا اور اس سے آگے کے بارے میں ہماری معلومات نہیں تھی چنانچہ تھو ڑا سامعلومات میں اضافہ ہی ہو جائے تو بہترہے۔ غرض میہ کہ امبینا تو ہیشہ ہی میرے ساتھ ہوا کرتی تھی جاہے صورتِ حال کیسی بھی ہو اور پھھ بھی ہو۔ تو ہم سفر کرتے رہے اور بہت دور تک سفراختیار کیا تھا ہم نے۔بہت سی نئ چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے آئی تھیں۔ جنگل میں رہنے والے نت نے بجیب وغریب جانور۔ کچھ در ختوں کی بلندیوں پر چھلا نکیں لگاتے ہوئے۔ کچھ زمین پر ہماری طرح ریکتے ہوئے لیکن بہت ہے ایسے جنہیں ہم نے پہلے کمیں نمیں دیکھاتھا۔ ہاں، ہاتھی'شیر'گینڈے' چیتے وغیرہ تو ہمارے قرب وجوار میں موجود تھے اور کتنی ہی بار ہم انهیں دیکھ کیے تھے۔ ہمارا ور ان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جو پریشان کن ہو اور ان سے ہمارا جھڑا ہوجائے لیکن بسرحال ہمیں چو نکہ اب ایک نئی زندگی کی تلاش تھی اس کئے ہم اپنے مستقبل پر غور کررہے تھے اور ایک ایک شکل کو دیکھ رہے تھے اور اس دن اس وسبع وعریض کھنے اور چوڑے در ختوں کی شاخوں پر للکے ہوئے ہم لوگ باتیں کررہے تھے کہ ہم نے دور سے شیروں کا ایک جوڑا دیکھا اور ہماری توجہ ان کی جانب مبذول مو تئ- شیر کا سربهت ہی برا تھا اور وہ برا لمبا چو ڑا نظر آرہا تھا۔ امبینا

"کتنا خوبصورت جوڑا ہے۔ کیوں نہ 'ہم لوگ شیر کا روپ اختیار کریں۔ کیما رہے گا؟" ابھی امبینا نے اپنا جملہ بورا بھی نہیں کیا تھا کہ دفعتا ایک ہاتھی کی چنگھاڑ سائی دی۔ ایسی زبردست چنگھاڑ تھی کہ زمین کا نمتی محسوس ہوئی تھی لیکن ہم نے

شیروں کو دیکھا کہ وہ اس چنگھاڑ کو خاطر میں نہیں لائے تھے۔ انہوں نے ہاتھی کو دیکھ لیا تھاجو اپنی سونڈ اٹھائے شیروں کی طرف بردھا چلا آرہا تھا۔ شیروں کے جو ڑے نے آپس میں مشورہ کرکے شاید کوئی فیصلہ کرلیا تھا اور اس فیصلے کے تحت دونوں ایک دو سرے سے تھوڑے تھوڑے دور ہو گئے تھے۔ جیسے ہی ہاتھی سامنے آیا شیرتی نے ہاتھی پر چھلانگ لگائی اور ہاتھی کی سونڈ پر پنجہ مارا۔ شیرنے ایک چکر کاٹا اور چھلانگ لگا کر ہاتھی کی بہت پر چڑھ گیا۔ اب کیفیت بیہ تھی کہ شیر کے پنج ہاتھی کے بدن میں کڑے ہوئے تھے اور ہاتھی نے بہت پر جے ہوئے شیر کو سونڈ سے پکڑنے کی کوشش شروع کردی تھی مگر شیرانی نے دوبارہ ہاتھی کی سونڈ پر حملہ کردیا اور اندازہ بیہ ہورہا تھا کہ اب بیہ دونوں ہاتھی پر قابو پالیں گے۔ در حقیقت ہاتھی اب بری طرح بریشان نظر آرہا تھا۔ اس کی خوفناک چنگھاڑیں اور شیروں کی ہیبت ناک آوازیں ہم سن رہے تھے۔ در ختوں پر موجو دپر ندے کھبرا کرا ہے آشیانوں سے نکل پڑے تھے اور آسان پر پرواز کرنے لکے تھے۔ ہاتھی اور شیروں کے جو ڑے کی ہولناک آوازیں فضامیں ابھر رہی تھیں۔ دونوں کے دونوں طرح طرح کے داؤ بیچ استعال کررہے تھے لیکن مجھے یہ اندازہ ہورہاتھا کہ ہاتھی خوفزدہ ہو گیاہے جبکہ شیر دھاڑ ضرور رہے تھے کیکن ایسے نے تلے حملے کررہے تھے کہ ہاتھی ان پر قابو پانے میں کامیاب نہ ہو رہاتھا اور شدید زحمی ہو گیا تھا۔ کئی بار اس نے بری کامیابی کے ساتھ شیروں کو اپنی سونڈ میں لپیٹ کر زمین پر پنجا تھا اور شیر بھی شدید زخمی ہو گئے تھے لیکن دونوں ان کوششوں میں مصروف تھے کہ ہاتھی کو زمین پر کرالیں اور آخر کار انہوں نے بیہ عمل کرہی ڈالا۔ حالانکہ وہ خود بھی شدید زخمی ہو چکے تھے لیکن انہیں اندازہ ہورہاتھا کہ وہ ہاتھی پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور انہوں نے بیہ واقعی کر ہی ڈالا۔ ہاتھی آہستہ آہستہ زمین پر لیٹ گیا تھا اور پھرشاید اس نے زندگی کھودی تھی۔ ہاتھی کی موت کے بُعد شیروں نے یہ اندازہ لگایا کہ وسمن حتم ہو گیا ہے یا نہیں۔ پھر تھوڑے فاصلے پر بیٹھ کر گر جنے لگے اور جب انہیں لیمین ہوگیا کہ ہاتھی اب زندہ نہیں ہے تو کنگڑاتے ہوئے ایک سمت چل پڑے اور بری تیز رفآری سے آگے برھ کر جھاڑیوں میں کم ہو گئے۔ ہاتھی کی لاش ہمارے سائے یونی ہوئی تھی۔ شیروں نے اسے بری طرح چیر پھاڑ دیا تھا اس کے دونوں کان ا پی جگہ سے غائب ہو چکے تھے۔ ادھڑے ہوئے بیٹ سے آئتیں نکل کر چاروں طرف بكهر كئي تمين - بهرحال بيه خاصا وحشت ناك منظر تفاليكن جنگلوں ميں ايسے مناظر عام

ہی ساتھ محسوس ہوئی۔"

"شاید میں بھی مہیں میں بتانے آیا تھا کہ میری گردن کے پاس بھی ایس بی

"آه واقعی- تمهاری کیفیت تو میرے جیسی ہی ہورہی ہے۔ یہ کوئی الی بیاری تو نمیں ہے جو کسی خاص جانور کے کھالینے سے پیدا ہوئی ہو؟"

" پیتر شیں۔ ہم نے جنگل میں ایسے کیڑے مکو ڑے بھی شیں کھائے جو ہمیں بیا نقصان يهنيا سكيس-"

"میرا تو خیال ہے کہ ہم جلدی سے گومتا کے پاس چلیں۔ گومتا ہر مشکل کا حل

"لین مشالا کے پاس پہنچنے کے لئے ہمیں ریت کے ٹیلوں کو عبور کرنا ہو گا اور

ابھی دن کی روشنی میں میہ ممکن نہیں ہے جبکہ گو متا ہمارے پاس ہی موجو د ہے۔ \*

"تو آؤ چلیں۔" اور ہم گومتا کے پاس پہنچ گئے۔ بو زحی گومتا کنڈلی مارے بیشی موئی او نگھ رہی تھی۔ عمراس پر بہت زیادہ اثر انداز تھی اور دیسے بھی وہ بزاروں سال کی عمر رکھتی تھی لیکن ہماری آہٹ پر اس نے آئیس کھولیں اور ہمیں دیکھنے کلی تب امبینائے جھے سے پہلے اے اپنی تکلیف بتائی اور گومتا تیز نگاہ سے اس کا جائزہ لینے

"وو متامیری کیفیت بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔"

"اورتم جیے بے وقوف میں نے دو سرے شیں دیکھے۔" وہ بولی۔ اس کی آواز میں شوخی تھی جیسے ہماری میہ تکلیف تکلیف نہ ہو بلکہ کوئی ایسا غداق ہو جس پر ہنا جائے۔ تومیں نے کما۔

- تومیں نے کہا۔ دولیکن گومتا مجھے تو شدید تکلیف ہے۔ اس میں بھلا بے وقوفی کی کیابات ہے۔ " دوتم دونول اب بالغ ہو چکے ہو۔ " میں دورانہ مرون

"بالغ؟"

" بال-" " بم سمجھے نہیں۔" " بم سمجھے نہیں۔"

ہوتے ہیں البتہ امبینانے کہا۔

"اگر تہیں ان دونوں میں ہے کسی کا جسم اختیار کرنے کا موقع مل جائے تو تم کون ساجسم اختیار کرو گے ؟ "

" ہاتھی جس انداز میں لڑرہا تھا اس میں بے وقوقی کاعضر نمایاں تھا۔ اگر وہ ابتدا ای سے شیر اور شیرنی پر نگاہ رکھتا تو زیادہ بمتر ہو تا کیونکہ وہ ان سے کمیں زیادہ طاقتور

"مطلب سیر که اگر مجھے میری پیند کی زندگی اختیار کرنے کاموقع ملاتو میں ہاتھی کا جسم اینے لئے حاصل کروں گا تاکہ میں ایک انتہائی طاقتور جاندار......" "میں تنہیں اس سے منع کروں گی۔" امبینانے منہ بتا کر کہا۔

"موٹا بھدا اور بے ڈھنگا جسم۔ موتے موتے ہاتھ یاؤں ست رفآری سے جنگل میں سفر کرنے والا جبکہ دو سری جانب شیر اور شیرنی کو دیکھا۔ کیسے قلائجیں بھرتے ہیں اور کس برق رفاری سے دوڑتے ہیں۔" میں نے امبینا سے اتفاق تمیں کیا تھا۔ میں

ووگرتم ہیہ نہیں دیکھتیں امبینا کہ وہ طاقتور کتنا ہو تا ہے۔ بھلا کس میں مجال ہے کہ در خوں کو جروں سے اکھاڑ کر پھینک دے۔ بسرطال سے تو ابھی بعد کی بات ہے۔

" <sup>د</sup> کیکن میں شیرتی بنتاہی پیند کروں گی۔"

"تم جس طرح ہے مناسب سمجھو' میں نے کہانا ابھی تو اس میں وقت ہے۔ "اور وفت گزر تارہا۔ ہم نے جنگل میں بہت سے جانور دیکھے تھے۔ ہرایک کی اپنی اپنی الگ الگ حیثیت تھی۔ پھریوں ہوا کہ وفت بہت سابیت کیا اور ایک دن جب میں امبیا کے یاس پہنچا تو وہ بری پریشان جینی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے اس کی پریشانی کی وجہ يو چيمي تو وه کينے کئي۔

" یماں میرے مین کے خلے جمعے میں اگر دن کے پاس ایک عجیب سی تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور دیکھویہ حصہ کس طرح پھول ساگیا ہے۔" "ارے ہاں واقعی ..... محر تعجب کی بات ہے سے تکلیف تو ہم دونوں کو ایک

دو سرے سے الجھ کر یکجا ہو گئے تھے۔ یہ مسرت کا اظہار تھا۔ امبینائے میرے کان میں سرگوشی کی۔

"وہ منکا تو ہے حد ہی خوبصورت تھا۔ اس کی روشنی تو بردی دور دور تک پھیل جاتی ہے اور اس میں زندگی کے رنگ تڑنے ہوئے محسوس ہوتے ہیں اور ہمیں اپنا مقصد بھی نظر آتا ہے اور وہ قوتیں بھی جو ہمیں حاصل ہوگئی ہیں۔"

" ہاں' امبینا ایسا ہی ہے اور میں بھی تنہیں میں بتانے کے لئے تنہاری جانب دو ڑا "

''لین گومتانے کماتھا کہ یہ تو پہلی بار کی بات ہے بعد میں تو ہم ایک دو سرے کے سامنے اپنا منکا اگل سکتے ہیں۔''

"ہمارے وجود میں جو قوتیں بیدار ہوگئی ہیں وہ ہمیں احباس دلاتی ہیں کہ ان منکوں کا تحفظ بھی ضروری ہے کیونکہ اس فیمتی چیز پر دشمنوں کی نگاہ ہوتی ہے۔" "مگرہمارے دستمن کون ہوسکتے ہیں؟"

"ابھی تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن ہم یہ سبھتے ہیں کہ اگر ہم اینے منکے کو سامنے رکھ کریہ سوچیں تو ہمیں اس کاجواب مل جائے گا۔"

" آه کیبی انو کھی اور بُرا سرار قوت ہے۔ اس سے پہلے تو ہمیں ایسی قوت حاصل نہ ہوئی تھی۔"

"اب بیہ سنسار ہمارے سامنے ہے۔ آؤ ذرا دیکھیں تو سمی امبینا کہ اس کے آگے کیاہے؟"

' دو کیا مطلب؟ <sup>۱۷</sup>

''چلوگی نہیں یہاں <u>سے۔</u>''

"انجمي؟"

" ہاں 'جھ سے صبر نہیں ہورہا۔ " میں نے کماتو امینا نے میری بات کی تائید کردی اور ہم دونوں تیز رفاری سے چکنے راستوں کو عبور کرتے ہوئے جنگل کی جانب برھنے لگے۔ سفر میں جب ہم جنگل میں بہت دور نکل آئے۔ اتی دور جمال ہماری قو تمی ہمارا ساتھ دے رہی تھیں اور جمال اس سے پہلے ہم نہیں آئے تھے۔ تو ہم نے پُرا سرار دلدلوں سے دھوال اٹھتے ہوئے دیکھالیکن ساتھ ہی ان کو عبور کرنے کے بعد ایسے دلدلوں سے دھوال اٹھتے ہوئے دیکھالیکن ساتھ ہی ان کو عبور کرنے کے بعد ایسے خوبصورت علاقے بھی جمال پانی کے آبشار گررہے تھے اور زمین پر پھیلی ہوئی نرم

"بروے ہوگئے ہوتم دونوں۔ تمہاری ذندگی کے ہزار سال پورے ہوگئے ہیں۔ تم نے تو بھی شاید دنوں کا حساب بھی نہ رکھا ہوگا۔ چاند سورج 'سورج چاند۔ بھی غور بھی نہ کیا ہوگا تم نے لیکن ہم بزرگ لوگ بسر طور ان تمام حقیقتوں سے آشنا ہوتے مد "

'' 'گریہ ہزار سال اگر پورے ہو بھی گئے تو ہم اس تکلیف کا شکار کیسے ہیں؟'' '' یہ تکلیف نہیں تمہاری گر دنوں میں مکمل ہو جانے والے منکے ہیں۔'' '' منکے؟''

" ہاں۔ " کومتا رات کی تنائی میں سب کے سامنے نہیں ' بالکل تنائی کی بات کر رہی تھی۔ "اپنے طلق سے ایک منکا اگلنے کی کوشش کرنا اور پھر تماشا دیکھنا اور تم بھی الگ۔ اور میری بات کوغور سے سنوایک دو سرے کے سامنے ایباکرنے کی کوشش نہ كرنا \_ كم ازكم كيلي بار اليانسيل كياجاتا كيونكه ابنا جادو اين ساتھ ہوتا ہے۔" ہم دونوں جرانی سے ایک دو سرے کی صورت دیکھنے لگے تھے۔ بسرطال گومتا دانا تھی اور اس کی بات بھی غلط نہیں ہوتی تھی۔ میں امبینا کے بارے میں تو نہیں جانتا کیکن تنائی میں ایسی جگہ جہاں بہت سی چٹانیں ایک دوسرے سے سرجو ڑے کھڑی ہوئی تھیں اور ان کے درمیان ایک صاف شفاف جگہ بنی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے طلق سے وہ منکا ا گلنے کی کوشش کی اور جیسے ہی منکا میرے طلق سے باہر آیا۔ پٹانوں کے در میان تیز روشنی تھیل منی۔ ایک عجیب سامحول سام خوبصورت سائی ترجس سے بردی اپنائیت محسوس ہوتی تھی اور جس کی روشنی میں دور دور تک دیکھا جاسکتا تھا اور اس میں تزینے والی بجلیاں مجھے میرے علم کا حساب بتا رہی تھیں لینی سے کہ زندگی میں مجھے کیا کیا فوقیت حاصل ہو تی تھی اور میں سب سمجھ رہا تھا' سب د مکھ رہا تھا۔ طرب مسرت سے میں نے جھوم کر منکے کو واپس اپنے سینے میں اتارا اور بدمست ہو کر امبینا کی تلاش میں چل پڑا۔ آہ واقعی بری حسین چیز تھی ہے اور مستقبل کا تصور بے حد خوشگوار۔ لینی اب وہ تمام آرزوئیں پوری کرنے کا وقت آگیا تھا جو دل میں ترینی تھیں اور امبینا کی بھی تو میں خواہش تھی۔ ہاں بس میں یہ ذرا دیکھنا چاہتا تھا کہ امبینا اپنا کام مکمل کرچکی ہے یا نہیں۔ پھرہم دونوں کا آمناسامناہو گیا۔ وہ بھی شاید جھے بھی اطلاع دینے کے لئے بیتی تھی اور جیسے ہی وہ میرے قریب بیتی اس نے اپنے بدن کے بل میرے بدن میں ڈال دیئے ہم دونوں محبت سے ایک دو سرے سے لیٹ گئے تھے اور ہمارے بدن ایک

" ٹھیک ہے۔ "امبینانے کہا۔ بھر بولی۔ " مگراس کا طریقنہ کار کیا ہوگا؟"

"ارے ہاں اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟" میں نے جرت سے سوچا۔ ہشالا سے ہم نے اس بارے میں ہمیں پوچھا تھا لیکن پھرایک ترکیب میرے ذہن میں آئی۔ میں نے در خت سے اتر نے کے بعد اپنا منکا اگلا اور اس پر نگاہیں جما کریہ سوچنے لگا کہ بُون بد لنے کے لئے مجھے کیا کرتا ہوگا؟ اور مجھے فوراً جواب مل الله الله محمل ہوگا۔ میں کہ مجھے کیا بنتا ہے اور جو میں سوچوں گاوہ ممکن ہوجائے گا۔ بس اتنا سا عمل ہوگا۔ میں نے امبینا کو اس بارے میں بتایا اور وہ جرت اور مسرت کے ساتھ مجھے دیکھنے گئی اور پھر لیا۔

"نو پھرتم اپنایہ کام کرکے دکھاؤ۔" "پال اور تم؟"

" نہیں ابھی نہیں۔ میں صرف تمہارا تجزیبہ کروں گی۔ "

"بس تو تھیک ہے تم دیکھنا میں اپنی قوت سے کیا کیا کارنا سے سرانجام دیتا ہوں۔"
میں نے کہا اور اس کے بعد ہم دونوں تیار ہو گئے۔ امبینا مجھ سے کچھ فاصلے پر کنڈلی مار
کر بیٹھ گئی۔ اس کاچو ڈا کچس کچھیا ہوا تھا اور وہ پُر شوق نگا ہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی
تب میں نے اپنے ذہن میں ایک بد مست اور طاقتور ہا تھی کے بارے میں سوچا جس کا قد
در خت کے برابر او نجا ہو اور اس کے سفید دانت کئی گئی فٹ منہ سے باہر نگلے ہوئے۔
اور اچانک ہی میرے بدن میں الی کھولن ہونے لگی جیسے دلدلوں میں گرمی ابلتی ہو اور بطبلے پیدا ہوتے ہیں۔ میرے پورے جسم کی بھی کیفیت ہوگئی تھی لیکن اس میں کوئی
اور بطبلے پیدا ہوتے ہیں۔ میرے پورے جسم کی بھی کیفیت ہوگئی تھی لیکن اس میں کوئی
ہو تا جارہا ہو۔ لہا چکنا اور سڈول بدن پھیٹا جارہا تھا اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میرا قد او نچا
اپنے آپ کو محسوس کیا تو جرت سے میرے منہ سے چیخ نکل گئی لیکن سے چیخ ایس تھی کہ
جسم کے لاتعداد پر ندے در ختوں سے اُڑ گئے۔ امبینا سم کر پیچیے ہٹ گئی۔ میں نے جنگل کے لاتعداد پر ندے در ختوں سے اُڑ گئے۔ امبینا سم کر پیچیے ہٹ گئی۔ میں نے جنگل کے لاتعداد پر ندے در ختوں سے اُڑ گئے۔ امبینا سم کر پیچیے ہٹ گئی۔ میں نے جنگل کے لاتعداد پر ندے در ختوں سے اُڑ گئے۔ امبینا سے ختو اُز کی تھی میری منہ سے جیخ نکل گئی سے بیٹ گئی۔ میں اب ایک خونخوار اور طاقتور میں منہ کے بیفیت دیکھ کر دلی خوشی کا احساس ہورہا ہو۔ میں نے چنگھاڑ کر امبینا سے کہا۔

گھاس اس طرح ہموار تھی کہ یقین نہ آئے اور اس زم گھاس میں ہم بڑی خوشی سے کلیلیں کرتے ہوئے بہت دور جانگلے یہاں تک کہ سورج کی روشنی نمودار ہوئی لیکن سورج بھی ریت کے گرم ٹیلوں کو نقصان پہنچا تا ہے۔ اس گھاس کو نہیں جو سورج کی روشنی میں بھی اسی طرح سرسبز وشاداب رہی تھی اور جو گھنے در خت یہاں موجود تھے وہ اس قدر ٹھنڈے تھے کہ الفاظ میں بیان نہ کئے جاسکیں اور یوں تھا کہ آبشار کی اوپر سے گرتی ہوئی بھواریں ان در ختوں کو بھگو رہی تھیں۔ ہم در ختوں کی شاخوں میں لئک سے گرتی ہوئی بھواریں ان در ختوں کو بھگو رہی تھیں۔ ہم در ختوں کی شاخوں میں لئک گئے اور یہ ہمارا محبوب مشغلہ تھا۔ یہیں بیٹھ کر اب ہمیں آگے کے لئے مستقبل کے فیلے کرنے تھے۔ امبینا مسرور لیج میں یوئی۔

یے دیسے ایک ان کی اور کے بارے میں معلومات حاصل کرنا۔ تم دیکھویہ جگہ کتنی و کی استمار کے بارے میں معلومات حاصل کرنا۔ تم دیکھویہ جگہ کتنی خوبصورت کما خوبصورت کما جاسکے۔ بہرحال بہیں پر رہ کر ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کیسی گزرتی ہے۔"

" د نہیں امبینا ہم یمال سے آگے بر هیں گے۔"

"اجھاآب بيہ تو بتاؤ كه ہم كون سى جُون حاصل كريں-"

«میں تو فیصلہ کرچکا ہوں۔ »

«6/73»

" میں کہ ہاتھی بنوں گا۔" "

"جبکہ میں نے تم سے کہا ہے کہ مجھے وہ بھدا اور بے ڈول جانور بالکل پیند شمیں

ہے۔"

"لکن مجھے پندہ کیونکہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہو تا ہے۔ میں نے اسے دیکھا ہے

امبیناتم ذراغور کرو میرے لیے لیے سینگ ہوں گے وہ جو منہ سے ہا ہر نکلے ہوئے ہوتے

ہیں اور جو بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ اور پھر اتنا طاقتور اور توانا بدن 'نھمرو میں

تہیں دکھاؤں گا کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں؟"

امبینا ہننے گلی بھرپولی۔ "بھدے اور بے تکے لگوگے۔" "گر میری طاقت کے سامنے اور کوئی چیز نہیں ٹھسر سکتی۔ گر شیروں کے جو ڑے

نے تو ہاتھی کو ختم کر دیا تھا۔ "

"دوہ ہاتھی کی بے وقوفی تھی میں اتنا ہے وقوف نمیں ہوں۔ تم ایسا کرو ابھی میری تقلید مت کرو۔ میں جو کچھ بن جاؤں تم بس ذرا میرے کارنامے دیکھنا۔ کیا سمجی؟" دیر کے بعد دوبارہ سانپ کے روپ میں آگیا۔ وہ پریشان نگاہوں سے مجھے و کمھے رہی تھی۔ اس نے کما۔

" "کیا تا ہی اور بربادی کی اس علامت کو تم بهتر سمجھتے ہو پر اتا؟ "

"امبینا تو پاگل ہے ' تو بالکل پاگل ہے ' تو سوچ بھی نہیں عتی کہ اس بدن کو پانے کے بعد میری مسرتوں کی انتہائیں تھی۔ ار ی دیوائی سنسار میں اگر کسی کے پاس طاقت ہو تو سمجھ لے کہ سارا سنسار اس کے چرنوں میں ہوتا ہے۔ ہم سانپ کی حیثیت سے بھلاکیا قوت رکھتے ہیں۔ اگر کہیں دور دراز کی بستیوں میں نکل جائیں تو جنگل کے جانور ہی ہمیں ہلاک کردیں۔ تجھے یاد ہے ایک بار ایک نیولا ہمارے سامنے آگیا تھا تو کس طرح بھاگ کر ہمیں جان بچانی پڑی تھی۔ آج نیولا کیا اگر شیر بھی ہمارے سامنے آجائے قو میں اسے ابنی سونڈ میں لیبٹ کراس وقت تک کسی مضبوط در خت کے تنے ہار تا وقت تک کسی مضبوط در خت کے تنے ہار تا رہوں جب تک کہ اس کے بدن کی ایک ایک ہڈی چور نچور نہ ہو جائے۔ یہ وہ پاگل رہوں جب تک کہ اس کے بدن کی ایک ایک ہڈی خور نچور نہ ہو جائے۔ یہ وہ پاگل باتھی نہیں تھا جس نے دو شیروں کے ہاتھوں اپنی زندگی گنوادی۔ "

"مَكُر بِعِر بَعِي تمهمار ابهد الجسم مجھے اچھا نہیں لگا۔"

"ایک بار امبینا ایک بار نو بون بدل کر تو دیکھ۔ جب تیرے بدن میں قوت سائے گی تو نو خوشیوں میں جھولتی رہے گی۔ در خت ہمارے سائے نیچے ہیں۔ بلندیوں سائے گی تو نو خوشیوں میں جھولتی رہے گی۔ در خت ہمارے سائے ہوئے بھل ہمارے اپنے ہیں۔ کھائیں گے اور مست رہیں گے۔ سارا جنگل ہمارا۔ کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یا پھراگر تو اب بھی خوشیوں میں مشکوک ہے تو مجھ سے ڈرنے کی بجائے میری پشت پر آجایا کر۔ میرے ساتھ چل اور دیکھ میری قوت کیا کیا گیا گل کھلاتی ہے۔ "

"بیہ ٹھیک ہے' ابھی میں کئی سورج اور کئی جاند تیرا تجزیہ کروں گی اور پھریہ فیصلہ کروں گی کہ مجھے کیا کرنا جاہئے۔"

"توعقل سے خالی ہے امبینالیکن ٹھیک ہے تیرے گئے میں اس بات سے انحراف انہیں کروں گا۔ "اور پھریوں ہوا کہ میں نے اسے سمجھایا بجھایا دوبارہ ہاتھی کا جسم اختیار کیا اور جب سورج نکل آیا تو میں آگے بڑھ گیا۔ بے و قوف امبینا نے پہلے ہی انکار کردیا تھا کہ وہ میری پشت پر سواری نہیں کرے گی۔ البتہ میرا بیجھا کرے گی سو میں آگے بڑھنے لگا اور بہت سے مناظر ہماری آنھوں کے سامنے آتے رہے۔ در حقیقت الی بڑھنے لگا اور بہت سے مناظر ہماری آنھوں کے سامنے آتے رہے۔ در حقیقت الی جگییں جمال سے کی کا گزر ممکن نہ ہو میرے لئے سیدھے کچے راستے کی ماند تھیں۔

"تم نے دیکھا میں کیا بن گیا ہوں؟" لیکن امبینا شاید میری آواز بھی نہ سمجھ سکی تھی۔ وہ کئی قدم اور پیچھے ہث گئی تو میں نے امبینا سے کہا۔

"اببینا" تم یوں کرو آؤ اور میری پشت پر سوار ہوجاؤ میری سونڈھ پر ہوتی ہوئی میری سونڈھ پر ہوتی ہوئی میری گردن پر آؤ مجھے تمہارا ہوجھ قطعی محسوس نہیں ہوگا۔ "کیکن بدشمتی سے تھی کہ امبینا میری آواز سمجھ ہی نہیں پارہی تھی۔ میں اب ہاتھی کی زبان میں بول رہاتھا اور شاید اسے بید زبان نہیں آتی تھی۔ میں نے عصلے کہیج میں کہا۔

"امبینا" پاگل ہوگئی ہو کیا؟ ایسا کرو تم بھی ہاتھی کا روپ اختیار کر جاؤ ورنہ مجھے واپس اپنی سانپ کی بُون میں آنا ہوگا۔ "میں نے کہا اور اپنی سونڈ امبینا کی طرف بڑھا دی۔ امبینا نے پھنکار ماری اور برق رفتاری سے درخت کی جڑمیں غائب ہوگئی۔ میں بریثان نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔

"عجیب بے وقوف ناکن ہے۔ معلوم ہے اسے کہ بید میں ہوں۔ مجھے سے ڈررہی ہے۔ اب ہاتھی کی جُون اختیار کی ہے میں نے۔ فوراً ہی والیں اپنی جُون میں آتا بھی مناسب نہیں ہے۔ "میں نے پھرایک چنگھاڑ ماری اور وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ تب میں نے ویکھا کہ امبینا میرے پیچھے پیچھے بل کھاتی ہوئی آرہی ہے۔ میرے اندر سکون کی لرس بیدار ہو کئیں۔ یہ بمترہے اسے ایباہی کرنا جائے تھا۔ میں وہاں سے آگے بڑھتا رہا۔ ایک درخت کے قریب پنچااس کی بلندی پر اپنی سونڈ اٹھائی۔ درخت میں بهترین مچل لئے ہوئے تھے۔ میں نے ان پھلوں کو توڑا اور امبینا کے سامنے ڈال دیا۔ یا گل اگر میری بات سمجھے تو میں اسے بناؤں کہ دیکھو اس حثیت سے ہمیں کیا کیا آسانیاں عاصل ہوں گی۔ پھر میں نے بہت سے بودے اکھاڑے در ختوں کو گرایا اور بری بری جھاڑیوں کو روند دیا۔ میری چکھاڑے جاروں طرف دہشت بھیل رہی تھی۔ حالا نکہ رات کا وقت تھا اپنی کمیں گاہوں میں سوئے ہوئے در ندے پر ندے اور سارے جانور دہشت زدہ ہو کر بھاگ رہے تھے اور میری خوشی اور مسرت کی انتہائمیں تھی۔ یہ ہے طاقت اور اسے کہتے ہیں طاقت کا روب۔ امبینا دیکھتی آرہی تھی اور میں ير مسرت انداز مين آكے بوحتا جلا جارہا تھا۔ پھر بہت دور تك مين اسى طرح تابى وبربادی پھیلاتا ہوا آگے برحتا رہا اور اس کے بعد ایک جگہ بیٹھ گیا۔ امبینا پھر مجھ سے تھوڑے فاصلے یر آکر پین کاڑھ کر کھڑی ہوگئی تھی۔ میں نے اس سے چھ کہنے کی کوشش کی لیکن وہ سمجھ نہیں پارہی تھی۔ تو میں نے واپس اپنی جُون اختیار کی اور پچھ

راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو بدن کی قوت سے ہٹا دیتا تھا میں اور ایک بدمست ہاتھی کی حیثیت سے چنگھاڑتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ ایک دلجیپ واقعے کا سامنا کرتا پڑا اور اس واقعہ کا بیان کرتا دلچیبی سے خالی نہ ہوگا۔

ابھی سورج چھپا نہیں تھا۔ شام جھکتی آ رہی تھی۔ البتہ فضاؤں میں بادلوں کے نکورے جمع ہو گئے تھے جن کی وجہ سے موسم خاصا مرہم ہو گیا تھا اور جب میں مستی سے چکھاڑا تو جمعے میری چکھاڑکا جواب چکھاڑتی سے ملا اور میں چو تک کر ادھر دیکھنے لگا۔ بہت دور کافی فاصلے پر میری آئکھوں نے ایک خوبصورت ہتھیٰ کو دیکھا جس نے مجھے دکھے لیا تھا اور سونڈ اٹھائے میری جانب آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لئے میری ٹی گم ہو گئی۔ کوئی اور جانور ہو تا تو مجھے ذرا بھی فکر نہ ہوتی۔ یہ محترمہ کس سلسلے میں تشریف لا رہی ہیں؟ دوڑنے کے انداز میں بڑا بائکین تھا۔ میں کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا اور ہتھیٰ صاحبہ میرے پاس تشریف لے آئیں۔ انہوں نے مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا اور ہتھیٰ میں تشریف کی میں تشریف کی اور میری سونڈ کو آئی سونڈ میں نیٹنے کی کوشش کرنے لگیں۔ میں کئی میاتھا تو وہ چکھاڑ کر ہوئی۔

"بھاگ جاؤیماں ہے۔ کیوں اپنی زندگی کی دستمن بن رہی ہو۔" "ارے ارے' تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ نوجوان ہاتھی ہو۔ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں۔"

"میں تم ہے پھر کمہ رہا ہوں کہ اگر شامت آ رہی ہے تمہاری توالگ بات ہے۔ ورنہ بھاگ جاؤیباں سے تو بہت احیما ہو گا۔"

" نہیں میں نہیں جاؤں گی تنہیں مجھے اینے ساتھ رکھنا ہو گا۔ "

"و کھو میرا مشورہ بہت اچھا ہے تمہارے گئے۔ تم اس وقت جس خطرے سے دو چار ہو میں تمہیں اس کے بارے میں بتا بھی نہیں سکتا البتہ اتنا ضرور کمہ سکتا ہوں کہ یہاں سے چیے جانا تمہارے می مفید رہے گا۔ جو ہستی تمہیں نقصان پہنچائے گی تم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتیں۔ "جو اب میں ہشی میرے قریب پہنچ گئی اور ایک بارے میں سوچ بھی نہیں سکتیں۔ "جو اب میں ہشی میرے قریب پہنچ گئی اور ایک بار بھراس نے اپنی سونڈ میری سونڈ میں لیننے کی کوشش کی لیکن میں جانتا تھا کہ امبینا اور کی مادہ ہے اور کسی مادد امبینا اور کی مادہ ہے اور کسی مادد

کو برداشت کرنا امبینا کے لئے مشکل ہو جائے گا۔ ہتھنی تو نہ دیکھ سکی لیکن میں نے دیکھ لیا تھا کہ امبینا آہستہ آہستہ بل کھاتی ہتھنی کی جانب بڑھ رہی ہے اور اس کے اندر بڑا غصہ ہے۔

"ماری کئی بے چاری مسی- سرحال میں نے سمجھایا تھا کہ باز آ جا ان قبل مستیوں سے لیکن نہیں مانی بھلا میں کیا کر سکتا ہوں اس کے لئے۔" امبینا نے اس کے داہنے یاؤں میں کاٹا تھا اور ہتھنی زور سے چنگھاڑی تھی اس نے پیٹ کر امبینا کی طرف دیکھالیکن امبینا برق رفتاری سے بل کھاتی ہوئی دور نکل گئی تھی۔ ایک ہاتھی کے لئے سانپ پکڑنا کتنامشکل کام ہوتا ہے اس کامنظر میں نے اپنی آئھوں سے دیکھا۔ ہتھنی نے امبینا کا تعاقب کیا تھالیکن امبینا کسی الی جگه روبوش ہو گئی جہاں سے ہمھنی اے تمیں د مکھے علی تھی۔ وہ کھاس میں سونڈ ڈال ڈال کر امبینا کو تلاش کرنے کی لیکن امبینا کم از كم أس معاملے ميں جس قدر جالاك تھى ميں جانتا تھا۔ ميں مسنحر بھرى نگاہوں سے متضى كو د مكيد ربا تقا- بسرحال مين جانيا تقاكه امبيناكس قدر ز هريلي ہے۔ بالآخر اس مصنی کی زندگی کا اختیام ہو جائے گا۔ وہ ابھی بھی جگہ جگہ امبینا کو تلاش کر رہی تھی اور میں اس کی جال میں لڑ کھڑا ہٹ محسوس کر رہا تھا۔ پھروہ کچھ قدم آگے بڑھی اور چکرانے لگی۔ اب وہ شاید مجھ تک پہنچنے کی کوشش میں بھی ناکام رہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ اچانک اس کے دونوں کھنے زمین پیر آ تکے پھراس نے ا بنا سر بھی زمین پر نکا دیا اور اس کے بعد وہیں لیٹ گئی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ امبینا کا زہر کام کرچکا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ مرر ہی تھی اور کچھ دیر کے بعد وہ ساکت ہو گئی۔ اس کا بدن یاتی بن کر بنے لگا تھا۔ میں نے ایک گری سائس لی اتنا تو میں جانتا تھا کہ امبینا مجھ سے بے پٹاہ محبت کرتی ہے اور بھلا وہ کیسے ہیہ برداشت کر سکتی ہے کہ کوئی میری جانب نگاہ التفات سے ویکھے لیکن آخر تھی نامادہ۔ عقل سے خالی۔ پھنکارتی ہوئی میرے سامنے آئی تھی اور میں عصیلی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔

"ناراض کیوں ہوتے ہو؟ تم نے اس کی حرکت نہیں دیکھی؟ وہ تنہاری جانب محبت سے بڑھ رہی تھی۔ کیامیں بیہ بات برداشت کر سکتی ہوں؟"

بسب برط رس س وی بیان بردوست س می بون ا " بے وقوف ہے تُو' بالکل جاہل اور ناکارہ۔ کجھے اتنی عقل نہیں کہ میں وہ نہیں تھاجے سمجھ کروہ آگے بڑھ رہی تھی۔ کیااس کی موت اتنی ہی ضروری تھی؟" "تو تم اس کے لئے اس قدر افسردہ کیوں ہو؟" بالکل اجانک ہی میں یوں محسوس کرنے لگا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو اور میں آسان سے زمین میں گرتا جارہا ہوں۔

☆=====☆=====☆

پھر میرے اپنے کانوں نے ایک خوفناک دھاکہ سنا۔ یہ میرے بھاری بھر کم بدن

کے گڑھے میں گرنے کا دھاکہ تھا۔ چوٹ کا احساس تو خیر زیادہ شدید نہیں تھا لیکن

گرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش میں کافی جد وجہد کرنی پڑی تھی۔ گڑھا بہت گرا تھا اور
میری پہنچ سے باہر۔ میں نے اس سے نگلنے کے لئے جد وجہد شروع کر دی۔ میرے طلق
سے چکھاڑیں بلند ہو رہی تھیں اور میں بری طرح پریشان تھا۔ پچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا
کہ یہ سب کیا ہوا۔ یہ گڑھا ہے شک زمین میں تھا لیکن اس کا اوپری حصہ بتوں سے
دھکا ہوا تھا اور یوں لگنا تھا جیسے اسے بتوں میں خاص طور ڈھک کر چھپا دیا گیا لیکن ایسا
کس نے کیا اور کیوں کیا؟ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی پھرا مبینا کو دیکھا جو گڑھے میں اثر
رہی تھی۔ میں بے چینی سے اسے دیکھنے لگا تھو ڈی ہی دیر کے بعد امبینا گڑھے میں
داخل ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے ہے ہی سے ادھر اُدھر بھا گئے اور چیخے چلاتے دیکھا تو
داخل ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے ہے ہی سے ادھر اُدھر بھا گئے اور چیخے چلاتے دیکھا تو
داخل ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے ہے ہی سے اور شر بھا گئے اور چیخے چلاتے دیکھا تو

"ارے واہ 'میرے بے و توف ساتھی' اب بتاؤ اپنے بھاری بھر کم اور طاقتور بدن کواس گڑھے سے باہر کیسے نکالو گے؟ "

"تُو ميرا نداق أوا ربى ہے۔ اتن بلندى سے گرنے سے ميرے كافي چوك كلى

"اس کی وجہ ہے تا۔"

"بھاڑ میں جائے وجہ 'میں کہتا ہوں میں یہاں سے باہر کیسے نکلوں؟" "میں باہر نکل کر دیکھاؤں تہہیں۔" اس نے کہااور میں اسے گھورنے لگا۔ واقعی میرے باہر نکلنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ وہ کہنے گئی۔

"تم اہے اس طاقتور وجود کو بہت شاندار سمجھتے تھے۔ در ختوں کو جڑ ہے اکھاڑ دینا' جھاڑیوں کو روند ڈوالنا' جنگل کے جانوروں کو اپنی سونڈ میں لیبٹ کر زمین پر دے مارنایا طاقتور جانوروں کے جسموں کو اپنایاؤں رکھ کر ختم کر دینائی اگر سب بچھ ہو تا تو اس وقت تم اس گڑھے ہے بھی باہر نکل سکتے۔"

"امبینا میرانداق از انے کی بجائے یمال سے باہر نکلنے کی کوئی ترکیب بتا۔ ویسے تُو

"اس لئے کہ نونے آخر کار ایک زندگی کا خاتمہ کر دیا۔"
"میں ہراس زندگی کا خاتمہ کر دوں گی جس نے تمہاری طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا یہ نگاہیں صرف میرے لئے مخصوص ہیں۔" میں بے بسی سے ہننے لگا پھر میں نے کہا۔
کہا۔

"خبرا ب توجو بكواس جائے كرلے مجھے تيرى بيات بالكل پيند نہيں آئى بے۔" ہے۔"

"نہ سی الین تم نے و کھے لیا کیا ہی ناپائیدار چیز ہے۔ کتنی آسانی سے میں نے اسے زندگی سے محروم کر دیا۔ اس کا مطلب ہے اگہ ایک ناگن کے سامنے ہاتھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔"

''کیا؟'' میں نے غصلے انداز سے کہا۔ ''نو مجھے ہاتھی سمجھ رہی ہے کیا؟ چل آتو سہی ذرا مجھے کاٹ کرد کھا۔'' امبینا پیار بھرے انداز میں بولی۔

" بخصے تو میں اس وقت بھی نہ کاٹوں جب مجھ پر زندگی ننگ ہو گئی ہو۔ مگر مجھے یہ سب کچھ پہند نہیں آیا۔"

'' تو ٹھیک ہے تو اپنی پیند کی جُون بدل لے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہو گا۔'' میں نے عضلے انداز میں جواب دیا اور امبینا خاموش ہو گئی۔

 $\mathring{\mathcal{W}} = = = = = = \mathring{\mathcal{W}} = = = = = \mathring{\mathcal{W}}$ 

وقت تیزی سے آگے بر صف لگا۔ ہم دونوں جنگلوں کے سلط کو عبور کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ امبینا نے ابھی تک اپنے آپ کو کسی اور روپ میں تبدیل نہیں کیا تھا۔ وہ ناگن ہی بنی ہوئی تھی اور برق رفاری سے دو ژرہی تھی ہاں اس وقت اسے دقت پیش آتی جب جنگل میں لمی لمی ہمی جھاڑیاں اور کانٹے نظر آتے۔ میں مست ہاتھی بنا ہوا ان جھاڑیوں کا نؤں اور چھوٹے در خوں کو روند تا آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے کئی بار امبینا سے کما کہ اگر وہ بھی ہتھی بن جائے تو یہ جھاڑیاں ہی کیا یہ چھوٹے موٹے در خت بھی بے کار ثابت ہوں اور ان سے کوئی نقصان نہ پنچے گا اسے لیکن وہ میری بات نہیں مان رہی تھی۔ پھر رات کا وقت تھا کہیں دور سے ہاتھیوں کے چگھاڑنے کی آوازیں سائی دینے گئی تھیں غالبا ہاتھیوں کا کوئی غول تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے ان سے بچتا چا ہیے۔ کہیں ان کی وجہ سے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ چنانچہ میں نے رخ تبدیل کر دیا اور تیزر فاری سے ایک جانب بڑھنے لگا پھرا چانک ہی پچھ ہوگیا۔ ہاں رخ تبدیل کر دیا اور تیزر فاری سے ایک جانب بڑھنے لگا پھرا چانک ہی پچھ ہوگیا۔ ہاں

سمجھد ارہے کہ نونے جلد بازی میں کوئی جسم نہیں اختیار کیا۔" " ذرا بلندی کی طرف دیکھو۔"امبینا نے کہااور میں نے نگابیں اٹھا کراوپر دیکھا۔ گڑھے کے کنارے ایک در خت لگا ہوا تھا اور اس در خت سے کافی بلندی پر پچھ

> پر ندے ہر پھیلائے گردش کررہے تھے۔ " جھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آتی۔"

"آتورہی ہے گرتم اس پر غور نہیں کررہے۔"

دوکیامطلب؟"

"ان پرندوں کو نہیں دیکھ رہے؟"

" بال د مکيم ربا بول-"

"آزاد فضاؤں کے باشدے 'ویکھو کس طرح زمین کی مصیبتوں سے الگ اپی پرواز میں مصروف ہیں۔ کیا ہم ان خوبصورت پرندوں کا روپ نہیں دھار کتے ؟ بیہ سنبار ہمارے سامنے کچھ بھی نہ رہے گا۔ اتنے بلند ہو جائیں گے کہ سب پچھ نیچا نظر آئے گا۔ " میں نے امبینا کی بات کو سا۔ بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ میں نے اس سے کما۔

"کیا تُوان پر ندوں کا روپ دھارنے کے لئے تیار ہے؟"

"اپنے جادو سے میں ایک ایسے پر ندے کاروپ دھار سکتی ہوں جس میں پھولوں
کے سارے رنگ ہوں اور جس کے پر خوب مضبوط ہوں اور جو بہت بلندی تک اُڑ
سکے اور میں ایسائی کر رہی ہوں۔ بقینی طور پر سے سب سے اچھا کام ہے۔ پرواز کرتے
ہوئے ہم دور سے دور تک جاسکتے ہیں اور ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگ۔"
تومیں نے امبینا سے کما۔

ویں ہے ہیں ہوگا۔ "سویس اس طرح مجھے اس گڑھے سے نکلنے میں بھی آسانی ہوگ۔" سویس فی این عمل آزمایا اور اپناسانس روک کراپنے وجود کو سمینے لگا۔ جُون بدلنے کا جادو عمل میں آیا اور امبینا بھی شاید ہی کر رہی تھی۔ اس کا پتلا لمبا چیکدار سنہری دھاریوں والا بدن سمنیا جا رہا تھا اور کچھ دیر بعد اس نے جس پر ندے کا روب دھارا دیبا واقعی دنیا میں تو کوئی نمیں ہوگا۔ خوب بڑا' مضبوط اور چوڑے پروں والا' خوبصورت چونچ اور بدن پر ایسی رہیں دھاریاں کہ دیکھنے والے کی نگاموں کو بھا جا میں اور ایسا اور ایسا ہی کرنا میرے لئے بھی مشکل نمیں تھا۔ سومیس نے امبینا کا ساتھ دیا اور اس کے بعد ہم

دونوں اس گڑھے سے فضا میں آگئے لیکن ابھی ہمیں زیادہ وقت نہ گزرا تھا اور ہم
اس درخت تک ہی چنچ سے جو گڑھے کے کنارے تھا اور اس کی شاخ پر بیٹھ کر آپس
میں پچھ باتیں کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم نے پچھ بجیب و غریب جانوروں کو دیکھا جو
دو ڑتے ہوئے اس طرف آ رہے تھے اور یہ جانور تو واقعی بالکل اجبی تھے ہمارے ان
اجہام سے بھی بہت مختلف جو ہم نے اس وقت اپنائے تھے۔ یہ دو پاؤں والے جانور
تھے لیکن ان کے ہاتھ بھی تھے اور ان کے جسم کسی خاص چیز سے ڈھکے ہوئے تھے اور
ان کا رنگ و روپ بھی عجیب تھا۔ سو امبینا نے آ تکھیں بند کر کے اپنا عمل د ہرایا اور
اپنے جادو کے زور سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کیں بھر میرے کان میں
سرگوشی کرتی ہوئی بولی۔

"یہ انسان کملاتے ہیں اور ان کے بارے میں تو عجیب و غریب انکشافات ہوئے ہیں مجھ پر۔ جانتے ہو کہ یہ کیا چیزہے؟"

"انسان؟ په کون ساجانور ہے؟"

"میراعلم کمتاہے کہ کائنات کاسب سے خوفتاک جانور۔ ایک ایبا جانور جوسب سے زیادہ طاقتور سب سے زیادہ وحش ہے۔"

" خیرابیا تو نہیں۔ میں ہاتھی کا روپ دھارے ہوئے تھا تو ان میں سے ہرا یک کو میں' تو ژ مرو ژکر ختم کر سکتا تھالیکن اب کی بات مختلف ہے۔"

"میراعلم میں کتا ہے اور یہ بھی کتا ہے میراعلم کہ تم نے سیح وقت پر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اگر تم ہاتھی کے جہم میں اس گڑھے میں پڑے ہوتے تو یہی تو ہیں جنہوں نے تہمارے لئے یہ گڑھا کھودا تھا۔ یہ تمہیں یہاں سے پکڑ کر لے جاتے یا ہلاک کر دیتے۔ چلو بہتریہ ہے کہ ہم لوگ یہاں سے پر واز کریں اور کہیں دور نکل جائیں۔ "وہ لوگ امینا کے کہنے کے مطابق بچ مچ گڑھے میں ہاتھی کو تلاش کر رہے تھے۔ ہم لوگوں نے وہاں سے پرواز کی اور پھر بلندی پر زیادہ سے زیادہ دور تک چلے گئے اور اس کے بعد ایک سمت اختیار کی اور واقعی اس کا تو مزای کچھ اور تھا۔ پر ندے فضا میں بے شک بعد ایک سب ہم سے نیچ اور ہم بلندیوں کے ساتھ ساتھ ایک اجبی اور نی دنیا کی طرف تیزر فاری سے برھتے چلے جارہے تھے۔

بہت لمباسنر کر لیا تھا ہم نے لیکن نیچے اتر نے کو دل ہی نہیں جاہتا تھا پھر در ختوں اور جنگلوں کا بیہ سلسلہ ختم ہو گیا اور ہم بہت دور پہنچ گئے لیکن اس کے بعد ہم نے جو ''گرابیا کیوں نہ کریں کہ پہلے انہیں اور اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں پھران کے در میان شامل ہوں؟"

"كوئى حرج تهيں ہے۔ ہم بھی ان جيے بن كرائمی كى طرح سوچ سمجھ سكتے ہيں۔ وہ دیکھو کیا خوبصورت شے ہے۔ کیا ہے یہ؟" امبینانے ایک طرف اشارہ کیا اور میں نے زمین پر بھری ہوئی اس خوبصورت چیز کو دیکھا۔ پت تمیں کیا تھا۔ میں نے اسے قریب سے دیکھنے کے لئے درخت پر سے پرواز کی اور اس پر جا بیٹھالیکن میرا جا بیٹھنا ہی غضب ہو گیا۔ اچانک ہی وہ چیزاین جگہ سے اچھلی اور میرے چاروں طرف بھر گئے۔ میرے پر اور پورا جسم اس میں قید ہو کررہ گیا۔ امبینا زور سے چیخی تھی کیکن اچانک ہی میں نے ایک خوفناک آواز سی۔ غالبایہ دھاکہ اس انسان نے کیا تھاجس کے ہاتھ میں ایک کمبی سی چیز تھی اور جس نے شعلہ اگلاتھا۔ امبینا کی چیخ میں نے سنی تھی اور اس کے خون کے قطروں کو خود ہر گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ امبینا کا پر ندے والا بازو زخمی ہو گیا تھا کیکن وہ جیسے تبیعے فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ تب اس ھخص نے دو سرا دھاکہ کیا لیکن امبینا اب اس کی زوسے نکل گئی تھی۔ میں جرت سے شدر آئکھیں بھاڑے اس طرف و مکھ رہاتھا۔ میں خودتو سی ایس چیزمیں گر فار ہو گیاتھا جس سے نکلنا اب میرے لئے ممکن تہیں تھا۔ وہ لوگ میری جانب دوڑے جن میں سے ایک نے امبینا کو زخمی کر دیا تھا۔ آہ میری امبینا زخمی ہو کرنہ جانے کہاں چکی گئی تھی۔ غرض یہ کہ وہ میرے پاس پہنچ گئے اور پھرانہوں نے مجھے پکڑلیا۔ ان کی آواز میری سمجھ میں آرہی تھی۔ ان میں سے ایک کمہ رہا تھا۔

''کیا تایاب پرندہ ہے۔ آہ' وہ غالبا اس کا جوڑا تھا۔ کاش وہ بھی ہمارے ہاتھ اتا۔''

''وہ بھی شدید زخمی ہوگیا۔ تم یوں کرو کہ افضل اور مراد کو اس کے پیچھے بھیج دو۔ خون کے قطرے اس کے پرسے نیک رہے ہیں۔ اگر کمیں گر پڑے تو اسے اٹھا کر لے آؤ۔''

"میں افضل اور مراد سے کہتا ہوں۔" دو سرے انسان نے کہا اور ایک جانب دوڑتا چلاگیا۔ میں خوفردہ اور پریٹان سے سوچ رہاتھا کہ دیکھو اب سے شخص میرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ ایک لمحے کے اندر تو جُون بدل کریماں سے نکلے کی کوشش بھی نمیں کرسکتا تھا۔ پر ندہ بن کر جو تکلیف مجھے اٹھانی پڑی تھی بس میرا دل ہی جانتا تھا۔

دیکھا وہ بڑا اجنبی تھا۔ بس عجیب و غریب جگہیں بی ہوئی تھیں۔ ہمارے علم نے ہمیں بڑا کہ یہ انسانوں کی رہائش گاہیں ہیں وہ انہیں مکانات کتے ہیں۔ ہم نے انہیں بڑی حیرت اور دلچیں سے دیکھا اور ہمارے دل میں یہ مجس بیدار ہو گیا کہ ذرا سانیچ اتر کر ان جانوروں کو قریب سے دیکھیں جو انسان کملاتے ہیں۔ امبینا بھی اس بات کی خواہشند تھی لیکن جب ہم نے انہیں دیکھا تو ہمیں احساس ہوا کہ یہ تو واقعی بڑی انو کھی دنیا کے انو کھے لوگ ہیں اور سے مج عام جانوروں کی مانند نہیں ہیں بلکہ ان کا تو انداز'ان کا رنگ ڈھنگ ہی زالا ہے۔ امبینا کہنے گئی۔

''کیا یہ ایک دلجیپ مشغلہ نہیں ہے پرا تا' کہ ہم ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں؟''

دوگرکسے؟"

"بهتر ہو گاکہ کسی گوشے میں بیٹھ کرا بنے علم کو آواز دیں ہمیں کیا نہیں معلوم ہو جائے گا؟"۔

دو مھیک ہے۔ "

اور ہم اس کے بعد ایسی مناسب جگہ تلاش کرنے لگے جہاں ہم اتر سکیں۔ جگہیں تو یہاں بھی بے شار تھیں بلاشبہ صرف گھنے جنگل نہیں تھے ورنہ کئی جگہ تو ایسے حسین ورخت لگے ہوئے تھے کہ جنگلوں میں بھی نظرنہ آئیں۔ سبز گھاس کے میدان کے میدان کہ بس یوں محسوس ہو کہ ان پر اتر و اور ان کے در میان کلیلیں کرتے بھرو۔ سو امبینا کو بھی ایک گھنا اور چوڑا درخت بہند آیا اور ہم نے وہیں پر اتر نے کے بعد انسانوں کے بارے میں جاننا شروع کردیا۔

ان میں نر اور مادہ دونوں تھے۔ بچے بھی تھے' ان کا طرزِ زندگی جانوروں کی نسبت بہت شاندار تھاان کے سوچنے کا عمل اور سوچنے کا انداز اور اس کے بعد جدت طرازیاں۔ ہم تو چرت ہے آئھیں کھول کررہ گئے تھے بھلا جنگل کے جانوروں یا کسی بھی طرح کے جانوروں میں یہ عقل کماں سے پائی جاتی۔ یہ مخلوق تو بالکل ہی مختلف تھی اور بلاشبہ یہ اس قابل تھی کہ اس انداز میں رہے۔ امبینا نے مجھ سے کما۔

"براتا کیا ان کے درمیان رہ کر ہم زندگی کے ایک نے رنگ سے روشناس نہیں ہو سکتے؟ ہزاروں سال کے بعد ہمیں یہ قوت عاصل ہوئی ہے کہ ہم اپنی بُون بدل سکیں قواگر ہم انسانوں ہی جیسے بن کران کے در میان آئیں تو تہیں کیما لگے گا؟"

مجھے اپنے آپ سے زیادہ امبینا کی فکر تھی۔ آہ جانے اس پر کیابیت رہی ہو۔ وہ کیسی ہو اور کیا کررہی ہو۔ ایک لیحے کے لئے میرے دل میں غم کے آثار ابھر آئے لیکن دو سرے لیحے کچھ افراد وہاں آگئے اور مجھے دیکھنے لگے۔ انہوں نے مجھے اس شے سمیت اٹھایا جے بعد میں انہوں نے جال کمہ کر مخاطب کیا اور اس کے بعد وہ مجھ پر طرح طرح کی تبھرہ آرائیاں کرنے لگے۔

ایک عجیب می جگہ جاگرانہوں نے یہ جال کھولایہاں اس جیسے ہی فولادی پنجرے بخرے ہوئے تھے۔ ایک پنجرے کا دروازہ کھول کر انہوں نے مجھے اس کے اندر ڈال دیا۔ قرب وجوار میں اور بہت سے پنجرے بنے ہوئے تھے جن میں سچ مچ کے پر ندے بند سے لیکن میں تنا ہی اس پنجرے میں تھا اور وہ سب خوثی سے دیوانے ہور بستے۔ ایک دو سرے کو مخاطب کرکے مبار کباد دے رہے تھے کہ انہوں نے ایک ایسا پر ندہ پکڑا ہے جو اجنی اجنی ہے اور اس کے بارے میں نہیں جانا جاسکتا کہ کون سا پر ندہ ہے اور اس کے بارے میں نہیں جانا جاسکتا کہ کون سا پر ندہ ہے اور اسے کیا نام دیں؟ میں پریشانی کے عالم میں اس جال میں پھنا ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ ماراگیا۔ جال کے خانے تو استے چھوٹے ہیں کہ اگر میں سانپ بن کر اس میں سے نکلنے کی کوشش کروں تب بھی میں کامیاب نہیں ہوپاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں قید ہوگیا۔ امبینا نے بڑی چالاکی کا ثبوت دیا تھا اور کہتی تھی کہ پر ندہ بن کر دنیا دیکھی جا اس تے امان ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ کائت کی وسعوں میں یہ جا سکتی ہے اور یہ سب سے آسان ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ کائت کی وسعوں میں یہ فیصلہ کرلینا کہ کون کیا ہے اور کس انداز میں بہتر رہ سکتا ہے ، نامکن ہے۔

یہ انسان ...... انسان تو ہڑا ہی خوفتاک جانور ہے۔ نہ جانے اب یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ پھر وقت گزرتا رہا۔ یہاں تک کہ رات ہوگئ۔ میری نمائش ہوتی رہی تھی نہ جانے کتنے افراد مجھے دیکھنے کے لئے آچکے تھے اور ابھی تک آرہے تھے۔ میں نے ان دونوں کو بھی دیکھا تھا جنہیں نہ جانے کیا کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا اور میری سمجھ میں بالکل ہی نہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ امبینا کو پانے میں کامیاب نہیں ہوسکے۔ بے چاری امبینا ..... رات بھر میں اس کے لئے خون کے آنوروتا رہا۔ دو سری صبح انہوں نے ایک جانور کے لئے خوراک کا انظام کرنا شروع کردیا اور میری خوراک مناسب تھی زندہ رہنے کے لئے خوراک کھانا ضروری تھا۔ پھر دن گزرتا رہا اور میری نمائش ہوتی رہی۔ بہت سے بچ عور تیں اور نہ جانے کیے دن گزرتا رہا اور میری نمائش ہوتی رہی۔ بہت سے بچ عور تیں اور نہ جانے کیے کئیے انسان میرے پاس آتے رہے۔ مجھ پر تبھرہ کرتے رہے ان کی باتیں میری سمجھ

میں آرہی تھیں اور میں خاص طور پر انہیں اپ ذہن میں اتارنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جس طرح بھی بن پڑے میں ابینا کو تلاش کروں اور یہ عمل کروں کہ ابینا بھے مل جائے لیکن ایک بات اور بھی تھی کہ اگر میں ان سے اس بات کی فرمائش کرتا تو وہ بھینی طور پر ابینا کو پکڑ کر بھی اس بنجرے میں ڈال دیتے۔ آہ یہ مناسب نہیں تھا۔ سوالع یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ابینا گئی کماں؟ پھراس رات میں نے مامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ میرے علم نے جھے بتایا کہ ابینا زندہ ہے اور آئی دور نکل کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ میرے علم کے زور پر اسے نہیں پاسکا۔ اس کے لئے کوششیں گئی ہے جھے سے کہ میں اپ علم کے زور پر اسے نہیں پاسکا۔ اس کے لئے کوششیں جاری رکھنا ہوں گی اور شجھد اری سے کام لینا ہوگا مجھے۔ پھر بھی اپنے جادو کی روشنی میں ان انسانوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے لگا اور میرا میں ان انسانوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے لگا اور میرا علی تھا۔ بہت ہی زیادہ تجب خیز میں ان در میان زندگی بر کی خاص ہے۔ میت ہی دیات کی حاص ان کے در میان زندگی بر کی جاست ہے۔ موقع تلاش کیاجا سکتا ہے۔ سب بچھ تھا سوائے امینا کے۔

بچھے یہاں آئے ہوئے تقریباً تمیں چاند اور تمیں سورج گزر چکے تھے کہ ایک دن ایک بجیب وغریب واقعہ پیش آیا۔ وہ دو افراد تھے جو رات کی تاریکی میں اس وقت میرے بنجرے تک پہنچے تھے جب میں گری نیند سو رہاتھا اور پنجرے کے اندر لگے ایک مصنوی در خت کی شاخ پر آنکھیں بند کئے نیند کی آغوش میں تھا کہ میں نے بہت عرصے کے بعد 'اس دروازے کے بجنے کی آواز سی جس سے ایک بار مجھے اندر داخل کیا گیا تھا اور پھر دوبارہ نہیں نکالا گیا تھا۔ میں چو تک کر انہیں دیکھنے لگا۔ ایک لمحے کو جی چاہا تھا

سے۔ اس بار پھروہ ایک عمارت میں پہنچ تھے۔ بسرحال مجھے تو ساری عمارت میں ایک جیسی ہی لگتی تھیں۔ وہ دونوں میرے پنجرے کو ساتھ لئے ہوئے 'ایک خوبصورت سے کمرے میں پہنچ ' پنجرہ کمرے کے فرش پر بچھی ہوئی ایک خوبصورت سی جگہ رکھا اور خود بیٹے کر کسی کا نظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص وہاں پہنچا تھا۔ وہ ایک دبلا پتلا اپنی جیسا انسان تھا۔ اس نے ان دونوں کو دیکھ کرگر دن ہلاتے ہوئے کہا۔ ''دواہ۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اسے لے آئے ؟''

"ہاں۔ سر۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ ضرورت مند ہیں۔ ہمارے حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم اقدار کی پابندی کرتے۔ آپ براہ کرم اسے دیکھے لیجئے اور ہمیں ہمارا معاوضہ ادا کر دیجئے۔"

"كيول نميں كيول نميں كرو كے كہ يہ خوبصورت پرندہ تم نے ميرے لئے چرايا ہے اور مجھ تك پہنچا ديا ہے۔ حقيقت يہ ہے كہ وہ شخص جس كے پاس يہ پرندہ تھا 'اس كی اصليت سے بھی واقف نميں ہو سكتا تھا۔ وہ صرف ايک شوقين مزاج آدى ہے۔ اسے اور چيزيں عاصل كرنے كاشوق ہے ليكن وہ اس كی قدر نميں كرپا تا۔ بس تھو ڑے دن نادر چيزيں عاصل كرنے كاشوق ہے ليكن وہ اس كی قدر نميں كرپا تا۔ بس تھو ڑے دن تك اس پرندے كو نمائش كے طور پر ركھا جا تا اس كے بعد اس كی طرف سے لا پروائی افتيار كرلی جاتی اور يہ حيين پرندہ بالآ خر اس پنجرے ميں دم تو ڑ ديتا۔ ميں اس كی مادہ كو تلاش كروں گا۔ خير 'يہ بات تم نميں سمجھ سكو گے۔ يہ ركھو 'وس برار روپے ہيں۔ كو تلاش كروں گا۔ خير 'يہ بات تم نميں سمجھ سكو گے۔ يہ ركھو 'وس برار روپے ہيں۔ خيال ركھنا اس بات كا۔ اگر تم نے اس كی نشاندہی كردی تو ميں بھی جو اب ميں ہی كموں خيال ركھنا اس بات كا۔ اگر تم نے اس كی نشاندہی كردی تو ميں نميں جانتا تھا كہ يہ ميجر عارف كی پرندہ گاہ سے چوری كركے لائے تھے۔ سمجھ رہے ہو ناميری بات؟"

"جناب' اول توہم نے جو پچھ کیا ہے وہ بحالت مجبوری کیا ہے۔ پھر بھلااس بات
کی کیا گنجائش ہے کہ ہم اس بارے میں کی کو بتائیں گے۔ آپ اطمینان رکھیں۔ "شک ہے۔ تم جاسکتے ہو۔" میں صورتِ حال کو سمجھ رہا تھا۔ میجر عارف شاید وہی شخص تھا جس کے گھر میں پہلے مجھے رکھا گیا تھا اور جمال سے یہ دونوں افراد مجھے چرا کر لے آئے تھے اور اب مجھے اس شخص کے ہاتھوں فرو خت کر دیا گیا۔ فیر سند اتنی پریشان کن نمیں تھی۔ زندگی کے یہ انو کھے تجربات ہو رہے تھے۔ اگر ان بجون میں امبینا بھی میرے ساتھ ہوتی تو مجھے ذرا بھی فکر نہ ہوتی۔ ہم اس نئی بجون فریات میں امبینا بھی میرے ساتھ ہوتی تو مجھے ذرا بھی فکر نہ ہوتی۔ ہم اس نئی بجون

کہ میں چیخوں ممر پھر میں نے سوچا کہ دیکھوں تو سہی یہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ کھلے دروازے کو میں دیکھارہا۔ ان میں سے ایک نے اندر ہاتھ ڈالا اور مجھے شاخ پر سے ُ اٹھالیا۔ میں نے احتیاطاً جیننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مجھے یہ اندازہ تو ہو گیاتھا کہ کوئی ایساعمل ہے جو ان کی بردیا نتی پر مبنی ہے وہ لوگ مجھے لے کر کمیں جانا جا ہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا پنجرہ ان کے ہاتھ میں تھا جس میں انہوں نے مجھے داخل کر دیا اور پھر بے آوا ز وہاں سے آگے برھنے لگے۔ میں برے پنجرے سے نکل کر چھوٹے پنجرے میں آگیا تھا کیکن میری دلچیپیاں بڑھتی جارہی تھیں اور میں سے سوچ رہاتھا کہ کہیں ممکن ہے کہ کسی الی جگہ وہ لوگ چھپ جائیں جہاں میں پنجرے سے باہر نکل سکوں۔ میں بیہ تمام باتیں سوچتا ہوا ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ لوگ جھے لئے ہوئے اس عمارت سے باہر نکل آئے۔ تاحدِ نظر تاریکی اور سنانے کا راج تھا۔ ماحول سائیں سائیں کررہا تھا۔ شہری آبادیوں میں ہم نے ہزاروں جاند دیکھے تھے۔ چھوٹے بڑے جاند 'جو ان انسانوں کے بنائے ہوئے تھے اور اب ہم انسانوں کو جاننے کے بعد انہیں مصنوعی روشنی کہ سکتے تصے کیونکہ میں ان تمام باتوں کو سمجھتا جارہاتھا۔ میرے دل میں شدید آر زو تھی کہ امبینا مجھے مل جائے تو اس کے بعد میں اتنی انسانوں کے در میاں ایک طویل زندگی گزاروں کیونکہ بسرحال میہ زندگی بری نہیں تھی اور بیہ تو میرے اختیار میں تھا کہ جب اور جس طرح جاہوں اپنی شکل اختیار کرلوں اور اب سے کہ وہ دونوں جن کے بارے میں اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے چرا کرلائے تھے تاریکیوں میں آگے بڑھتے رہے پھرایک عجیب وغریب شے میں جا بیٹے جسے ان کی زبان میں گاڑی کما جاتا ہے اور یہ عجیب وغریب شے وہاں سے چل بڑی اور اس نے ایک طویل فاصلہ طے کیا۔ یماں تک کہ وہ ا یک عمارت میں داخل ہوئی اور اس عمارت میں پہنچنے کے بعد ان دونوں نے میرا پنجرہ اٹھایا اور ایک تمرے میں پہنچ گئے۔ مجھے ایک طرف رکھا اور پھرغالبًا سونے کے لئے علے گئے۔ ''غرضیکہ اب میری جگہ بدل چکی تھی۔ میں نے ایک بار پھرامبینا کو دل میں یا د کیا۔ ابناعرصہ کزر چکا تھا پیتہ نہیں بے جاری کہاں ہو گی کیا کررہی ہو گی ؟ بہرطور اس کی ِ یا د میرے دل میں چنکیاں لیتی رہتی تھی اور بھی بھی تو میری آ تھوں میں آنسوؤں کی تمی بھی آجاتی تھی۔ امبینا......میری امبینا.....

ں میں ہورج نکل آیا۔ سورج کی روشنی میں ' میں نے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ دروازہ کھول کر پنجرے کے پاس آئے تھے اور مجھے لے کراسی گاڑی میں چل پڑے

میں' اس اجنبی دنیا کے جانداروں کو دکھ رہے تھے جو انسان کملاتے تھے اور اب یہ اندازہ ہورہا تھا کہ شیر' ہاتھی' چیتے' گھوڑے اور جنگل کے دو سرے جانور تو ہڑی معمولی می زندگی گزارتے ہیں۔ اصل زندگی تو ان آبادیوں میں ہے جو انسانوں کی آبادیاں کملاتی ہیں۔ اس میں شاوری کیا ہی دلچیپ بات ہے لیکن اجبینا کے بغیر کوئی چیز دلچیپ نہیں لگتی تھی۔ میں ہماں بھی سب پچھ دکھ چکا تھا۔ ہماں نر' مرد کملاتے تھے۔ مادہ عورت اور چھوٹی عمر کے بیچ نر اور مادہ ہوتے تھے۔ ان کے بعد جوانی کی عمر نراور ماداؤں کے لئے۔ ساری کی ساری چیزیں بہ آسانی سمجھ میں آرہی تھیں۔ نہ سمجھنے والی کوئی بات ہی نہیں تھی لیکن بس اتنا ہی مسلہ تھا کہ اجبینا میرے ساتھ موجود شہیں تور ایمی نور اصورتِ حال میں شمی اور میں سب سے ہزا دکھ کا پہلو تھا لیکن خیر ابھی ذرا صورتِ حال میں تبدیلیاں ٹوفنما ہوں گی۔ ماحول سے وا تغیت حاصل ہوجائے گی تو اجبیا کو تلاش کرنے کا جمی کوئی نہ کوئی ذریعہ دریافت کرلیا جائے گا۔ چنانچہ میں صبروسکون کے ساتھ گزرنے بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ دریافت کرلیا جائے گا۔ چنانچہ میں صبروسکون کے ساتھ گزرنے والے وہ دونوں افراد چلے میں قریب بیٹھ کر مجھے دیکھا۔ بخبرے کے پاس آیا اسے اٹھا کر ایک جگہ رکھا اور میں میرے قریب بیٹھ کر مجھے بغور دیکھا۔ بخبرے کے پاس آیا اسے اٹھا کر ایک جگہ رکھا اور میں میرے قریب بیٹھ کر مجھے بغور دیکھا۔ بخبرے کے پاس آیا اسے اٹھا کر ایک جگہ رکھا اور میں میرے قریب بیٹھ کر مجھے بغور دیکھا۔ بخبرے کے پاس آیا اسے اٹھا کر ایک جگہ رکھا اور

بوڑھا آدی تھا اور اس کے چرے پر بردی عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ لیے لیے سفید بال جو چرے پر جگہ جگہ اگے ہوئے تھے۔ اسے یہ لوگ داڑھی اور مونچیس کما کرتے تھے۔ سرکے بال بھی بہت لمبے تھے۔ ڈھیلا ڈھالا لباس پنے ہوئے تھا۔ قریب آیا اور مجھے غور سے دیکھا رہا تو اس آنکھوں کی کیفیت سے میں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ بہت ہی شاطر آدی ہے۔ مجھے دیکھا رہا اس کے بعد اس نے کما۔

" فرید احمہ ' یہ نایاب پر ندہ دنیا کے بیش قیمت پر ندوں میں سے ہو سکتا ہے لیکن افسوس تناہے۔ ویسے کیاتم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ نرہے؟"

" نہیں پروفیسرمیں آپ سے بھی پوچھنا جاہتا تھا کہ بیہ نرہے یا مادہ؟" " نرہے 'سوفیصدی نرہے۔ میں دعوے سے کمہ سکتا ہوں۔"

"پروفیسرہارون! کیااس سے پہلے آپ نے تبھی ایساکوئی پرندہ دیکھاہے یا آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا جوڑا ہمیں کہاں سے ملے گا؟" جواب میں شیطانی چرے والا پروفیسرمسکرایا بھربولا۔

"بھول جاؤ اس بات کو کہ اس کا جو ڑا تہمیں آسانی سے دستیاب ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس خطے کے بارے میں بھی اندازہ نہیں لگایا جاسکتا جماں سے پرندہ پایا جاتا ہوگا۔"

"آپ بھی اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا کتے پر وفیسرہارون؟"
"ہاں۔ یہ حقیقت ہے کہ ایسا نایاب پر ندہ میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔
فرید احمد میں تم سے در خواست کرنا چاہتا ہوں کہ تم اسے میرے حوالے کردو۔ اگر تم
اس کی کوئی قیمت لینا چاہو تو میں تمہیں اس کی قیمت دینے کو تیار ہوں۔"

"میں خوشی سے اسے آپ کے حوالے کردیتا پر وفیسر لیکن ابھی بیہ ممکن نہیں۔ میں ایک مہم خو ہوں بیہ الگ بات ہے کہ تقذیر نے میری پیشانی کو داغد ار کردیا ہے لیکن پھر بھی میں اس کا جو ژا تلاش کروں گا۔"

"تہماری عمر بہت چھوٹی ہے۔ اس کا جو ڑا تلاش کرنے کے لئے تہیں اپنی موجودہ عمرے دس گنا زیادہ غمر حاصل کرنا پڑے گی لیکن اس کے بعد بھی ہے نہیں کہا جاسکتا کہ تم اسے پانے میں کامیاب ہوجاؤ گے۔ میری بات مانو' اسے میرے حوالے کردو۔ اس کا زندہ رہنا اسے ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ میں اسے بڑے پیار سے مار دوں گا۔ پھراس کا بدن اندر سے خالی کرکے اس میں بھوسہ بھردوں گا و ریہ میرے مار دوں گا۔ پھراس کا بدن اندر سے خالی کرکے اس میں بھوسہ بھردوں گا و ریہ میرے

میوزیم کی زینت ہوگا۔ اس پر ندے کو اس طرح محفوظ کیا جاسکتا ہے۔ تم تو اسے صحح طرح سے پال بھی نہیں سکتے۔ یہ مرجائے گا اور اس کے بعد تمہارے لئے بے مقصد ہوجائے گا۔"

"آپ کیسی ہاتیں کررہے ہیں پروفیسرہارون؟ کیا میں اسے اس لئے موت کے حوالے کردوں کہ بیر بہت خوبصورت ہے؟"

" ہاں۔ اس کے حسن کو زندہ جاوید ہوجانا جاہئے۔"

"معافی جاہتا ہوں کہ میں ایبا نہیں کرسکوں گا۔ " اس مخص نے 'جسے فرید احمد کمہ کر مخاطب کیاجار ہاتھا کہا۔

"سوچ لو فرید احمد 'میں تہیں اس کے بدلے بڑی رقم دے سکتا ہوں۔ تم جانے ہو مجھے نوادرات کا شوق ہے اور الیا حسین اور تادر پرندہ مجھے دو سرا نہیں مل سکے گا۔"

"میں نے اس سلسلے میں آپ سے معذرت کرلی ہے پروفیسرہارون۔ میرا مقصدیہ نہیں تقا کہ میں آپ سے اس کی زندگی کا سودا کرلوں۔ میں آپ کے تجربے سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس کا جوڑا میں کہاں تلاش کروں۔"

''خیر تمہاری مرضی ہے لیکن تمہاری بیہ ضد' میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور مناسب نمیں ہے۔''

" کچھ بھی ہے۔ میں آپ سے معذرت کرچکا ہوں۔"

"تو ٹھیک ہے پھر مجھے اجازت دو۔ "پر وفیسرہارون نے کہا۔ اس کے چرے سے ناگواری کے تاثرات نیک رہے تھے۔ پھروہ چلا گیااور فرید احمد سوچ میں ڈوبارہا۔ میں بھی اس تمام صورتِ حال کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ پچھ دیر کے بعد فرید احمد نے کہا۔ "اگر مجھے یہ اندیشہ ہوا'اے حسین پر ندے 'کہ تیری زندگی کو خطرہ لاحق ہے تو میں تجھے کسی اچھی جگہ لے جاکر آزاد کردوں گا۔ تیری زندگی لینے کے بارے میں تو میں سین تجھی نمیں سکتا۔ "یہ کمہ کروہ کمرے سے باہر نکل گیا۔

میں اس کا ممنون تھا۔ صورتِ حال مکمل طور سے میری سمجھ میں آرہی تھی بسرحال یہ انسانوں کی کمانیاں تھیں اور میں ان کمانیوں کو سمجھ رہا تھا۔ پروفیسرہارون میری زندگی ختم کردینا چاہتا تھا خیریہ اتن آسانی سے تو ممکن نہ ہو تالیکن بسرحال میں

ابھی ان لوگوں کے سارے گروں سے واقف نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے میں کہیں دھو کا کھا جاتا۔ بھروہی ہوا۔

نہ جانے رات کا کون سا پر تھا جب اچانک جھے پچھ بجیب ہی چیوں کی آواز سائی دی۔ کوئی زور زور سے چیخ رہا تھا۔ میں چونک کر جاگ گیا۔ نہ جانے کون چیخ رہا تھا؟ کی بورت کی آواز تھی۔ چیخیں بڑی ولدوز اور بھیانک تھیں۔ گر مجبوری تھی میں کیا کرسکتا تھا البتہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے اس دروازے پر آہٹیں سنیں جے باہرسے بند کر دیا گیا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں یہ تصور آیا کہ میرے لئے کوئی خطرہ اندر آنے والا ہے۔ میرے علم نے جھے اس کا حساس دلایا تھا پھر بالکل ناگانی طور پر میں نے اپنے آپ کو اپنی اصل شکل میں واپس لانے کا فیصلہ کیا اور اس کے لئے تیاریاں کرنے آپ کو اپنی اصل شکل میں واپس لانے کا فیصلہ کیا اور اس کے لئے تیاریاں کرنے لگا۔ میرے بدن میں لاوا سا کھولنے لگا تھا لیکن اس کے باوجو د میں نے دیکھا کہ آنے والا وہی پر وفیسرہارون تھا اور وہ آہستہ آہستہ میرے پنجرے کی جانب ہی آرہا تھا۔ اس بات سے بے خبر کہ ابھی وہ جس خوبصورت پر ندے کو حاصل کرنے کے آرہا تھا۔ اس بات سے بے خبر کہ ابھی وہ جس خوبصورت پر ندے کو حاصل کرنے کے آیا ہے اس کی شکل ہی تبدیل ہو جائے گا۔

تواس نے میرے پنجرے کی کھڑی کھول لی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ رقصال تھی لیکن ہے وقوف شخص آنے والے دوسرے کمجے سے بے خبر تھا۔ میرے جسم سے لطیف دھوال خارج ہونے لگا تھا اور میں سانپ کی شکل میں آتا جارہا تھا۔ اس نے بڑے اطمینان کے ساتھ پنجرے کا دروازہ کھول کر اندر ہاتھ ڈالا کیکن میں اب اپنی اصلی شکل میں آگیا تھا جو نہی اس کا ہاتھ اندر آیا میں نے ایک پھنکار کے ساتھ اس کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔

پوفیسرنے پھٹی پھٹی آ تھوں سے مجھے دیکھا۔ اس کا چرہ گڑگیا۔ طل سے آواز چیخ رہا ہو لیکن میں نے کاٹا تھا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ لحول کے اندر اندر اس کابدن نیلا پڑ گیااور پھروہ زمین پر بیٹے گیا تھا بیٹھ کر پانی پانی ہو گیا۔ میں پنجرے سے باہر نکل آیا تھا اور نیچ اس فرش پر پہنچ گیا تھا جمال سے آگے بڑھ کر میں دروازے سے باہر نکل سکتا تھا۔ عورت کی چیخوں کی آواز اب بھی آری تھی۔ کرے کا دروازہ بھی کھلا تھا چنانچہ مجھے باہر نکلے میں کوئی دفت نہ ہوگی۔ میں رینگتا ہوااس آواز کی ست تلاش کر تا آگے بڑھنے لگا یماں تک کہ عمارت کے عقبی جھے میں پہنچ گیا جمال ایک اور چھوٹی عمارت تھی مجھے اس کے بارے میں پھھ

نہیں معلوم تھا لیکن عمارت میں ایک سوراخ تلاش کرلینا بھلا میرے لئے کیا مشکل ہوسکنا تھا۔ دروازوں وغیرہ کے بارے میں تو میں زیادہ تفصیلات نہیں جانیا تھا لیکن سوراخ کے ذریعے اندر داخل ہو کر میں اس بڑے سے وسیع کرے میں پہنچ گیا جمال سے چیوں کی آواز اب بھی آرہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ فرید احمد ایک طرف مغموم ساکھڑا ہوا ہے اس سے کچھ فاصلے پر ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کرسی سے بندھی میٹھی ہوئی ہے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں وحشت کے نقوش تھے۔ میٹھی ہوئی ہے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں وحشت کے نقوش تھے۔ وہ اس عالم میں بھی بہت خوبصورت نظر آرہی تھی۔ فرید احمد اسے مغموم نگاہوں سے دکھے رہا تھا۔ پھروہ مدہم لیج میں بولا۔

"میں تیرے لئے کیا کروں میری بچی- کاش میں اپنی ذندگی دے کر بھی تیرے لئے پچھ کرسکا۔ کاش ....... کاش ...... "اور میں نے اس نیک اور شریف انسان کو روتے ہوئے دیکھا۔ میری سمجھ میں نہیں آرہاتھا کہ میں کیا کروں۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں اس کے لئے محبت اور ہمد ردی کے جذبات پیدا ہوگئے تھے۔ غالبًا اس لئے کہ اس نے مجھے پر وفیسرہارون کے ہاتھ فروخت کرنے سے انکار کردیا تھا۔ پر وفیسرہارون جو میری ذندگی ختم کرنے کا خواہش مند تھا۔ جو مجھے قبل کرکے میرے بدن میں بھس بھرکے مجھے کسی جگہ نمائش کے لئے رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ بسرحال یہ تو جذبات ہوتے ہیں کوئی اگر کسی کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا سلوک کرتا ہے تو جواب میں اس کے لئے وہی سب پچھ سوچا جاتا ہے۔ میں فرید احمد کی باتیں سننے لگا وہ کمہ رہا

"گرقسور تیرا ہے نجمہ قسور تیرا ہے۔ اُونے اپی تند مزاجی سے حالات خراب کردیئے۔ کمال نہیں تلاش کیا ہیں نے اسے؟ کمال نہیں تلاش کیا ۔۔۔۔۔۔ آہ۔۔۔۔۔۔ کاش میں تیرے لئے کچھ کرسکتا میری بچی۔ کجھے دیکھ کر میرا دل رو تا ہے میں زندگی کی قیمت پر تیرے لئے خوشیال خرید سکتا تھا لیکن کیا کروں زندگی بھی بے قیمت ہی نکلی۔ "لڑکی کے انداز میں عجیب سی کیفیت نظر آئی اور اس نے اپنا سرسینے پر جھکا لیا اور زارو قطار رونے گئی۔ فرید احمد بے قرار ہوکر اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے لڑکی کا سرایئے سینے سے لگالیا۔

" ہوش میں آمیری بی ہوش میں آ اس سے پھے نہیں حاصل ہو گا تھے۔ ہوش میں آ۔ نُونسیں جانتی کہ میرا دل کس طرح مکڑے مکڑے ہوجا تا ہے۔" بردی عجیب سی

کیفیت تھی۔ نہ جانے کیوں ایک لمحے کے لئے میرا دل چاہا کہ میں اس شخص کی دلجوئی کردں۔ اینا کوئی عمل پڑھوں اس کے لئے جو کار آید ثابت ہو۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آرہی تھی لیکن چرایک بات سمجھ میں آئی اور میں آبست سے اس کرے ہے باہر نکل آیا۔ یہ بڑی انو کھی سوچ تھی میرے دل میں اور پہلی بار میں نے اس انداز میں سوچا تھا۔ میں نے سوچا کہ جب میں اپی بخون بدل سکتا ہوں تو کیوں نہ میں انسانوں کی شکل اختیار کرنے کی کوشش کروں۔ ایک انسان بن کراس شخص سے معلوم کروں کہ یہ کیا قصہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ بات میری سمجھ میں نہیں آسکی تھی کہ میں کیا کروں؟ لیکن ہو سکتا ہے انسان بن کر میرے ذہن میں ایسا کوئی خیال آجائے جس سے کام بن سکے۔ تب میں اس کمرے سے باہر نکل آیا۔ پھرا کیک محفوظ جگہ پر پہنچ کر میں نے ایک سبر اپنی بخون بد لئے کے لئے کوشش کی اور اس وقت میری خوشیوں کی انہا نہ رہی بار اپنی بخون بد لئے کے لئے کوشش کی اور اس وقت میری خوشیوں کی انہا نہ رہی شکل اختیار کرنے کا تصور نہیں تھا لیکن میرے علم نے جسے بتایا کہ میں جس طرح کی شکل عام نہیں ہوگا چنا نچہ اس وقت تو جو پچھ جاپاتھا وہ کافی تھا بعد میں سب پچھ کر سکتا تھا۔

زیادہ در نہیں گزری تھی کہ وہ شخص لیمنی فرید احمد اپنے گھرسے ہا ہر نکلا اور پھر شملنا ہوا دو سرے کمرے میں داخل ہوگیا۔ وہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں آئی تھی میں نے اس کا بیچھا کیا اور جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو میں بھی اس کے بیچھے بیچھے اس کمرے میں داخل ہوا تو میں بھی اس کے بیچھے بیچھے اس کمرے میں داخل ہوگیا۔ فرید احمد کو شاید میرے قدموں کی جاپ کا احساس ہوا تو اس نے بیٹ میرے کر مجھے دیکھا اور اس کی آئیمیں خوف سے بھیل گئیں۔ دو سرے کمچے وہ اپنی جگہ گفٹ کر بولا۔

''کون ہوتم؟ کیا ڈاکو ہو مجھے لوٹنا چاہتے ہو؟'' میں نہ ڈاکو کے بارے میں جانتا تھا اور نہ لوٹنے کے بارے میں۔ میں نے اس سے کہا۔

بھری نگاہوں ہے جھے دیکھ رہاتھا۔ پھراس نے کہا۔ دوگرتم اندر کیسے آگئے؟"

" بجھ سے کوئی سوال نہ کرو۔ ہوسکتا ہے میں تنہیں تنہارے کئی سوال کا کوئی جواب نہ دے سکوں۔ اس لئے صرف مجھے میرے سوالات کا جواب دو۔"

بواب نہ دے سوں۔ اس سے سرف سے میرے سوالات کا بواب دو۔
"میں بوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں چو کیدار نے اندر آنے سے نمیں روکا؟"
"آہ" اے اجھے انسان۔ جتنے اجھے ہو اپنی اچھا ئیوں کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ ہو سکتا ہے میرا ذہن تمہاری طرف سے بدخن ہوجائے اور میں وہ نہ

کرسکوں جو میں کرنا جاہتا ہوں۔ ابھی تھو ڑی در پہلے میں نے تمہاری اور تمہاری بنی کی باتیں سی ہیں۔ وہ چیخ رہی تھی میرے دل میں تمہارے لئے ہمدردی کا جذبہ جاگا

ہے۔ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا کچھ جس سے اس لڑکی کا دکھ دور ہوسکے اور تمہارا بھی۔ "غالباوہ میرے الفاظ کو پر کھنے کی کوشش کررہا تھا۔ وہ بے شک جیران تھا لیکن پھر

شاید اس نے اپنے دل میں نیہ فیصلہ کرلیا کہ مجھ سے تعاون ہی کرے کیونکہ بظاہر میں

اس کے لئے نقصان دہ نہیں معلوم ہو تا تھا۔ کچھ لیمے وہ میری شکل دیکھتا رہا بھزیولا۔

میری متجس نگاہیں فرید احمد کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ مجھ پر غور کررہا تھا اور یہ جانا جاہتا تھا کہ میں آخر ہوں کون لیکن ظاہر ہے میں اسے اپنے بارے میں تغصیل نہیں بتاسکتا تھا۔ وہ مجھ سے تعاون پر آمادہ تھا اور اپی کھائی سنانے کے لئے مستعد اور تیار۔ میرا معالمہ یہ تھا کہ ابھی میں انسانوں کو سمجھنے کی کوشش کررہا تھا جو پچھ ہو چکا تھا وہ قوایک الگ بات تھی لیکن اب جو واقعات پیش آرہے تھے وہ میرے لئے بڑی سنسی خیز نوعیت کے حامل تھے۔ بیچارہ فرید احمد 'جس اندازے مجھے دکھ رہاتھا اس سے یہ خوفزدہ بھی احساس ہو تا تھا کہ میرے سلیلے میں سخت متجس ہے لیکن شاید وہ مجھ سے خوفزدہ بھی تھا۔ اس کی آتھوں سے ایسابی محسوس ہورہا تھا لیکن میں نے اس سے کوئی بات نہ کی گھا۔ اس کی آتھوں سے ایسابی محسوس ہورہا تھا لیکن میں نے اس سے کوئی بات نہ کی گھا۔ اس کی آتھوں سے ایسابی محسوس ہورہا تھا لیکن میں نے اس سے کوئی بات نہ کی

"میری ایک بی بینی ہے کمکٹال ہے اس کا نام۔ کمانیوں کا سلمہ تو یوں ہے کہ الرکسی ایک کمانی کا آغاز کرو تو اس کے قرب وجوار کے ماحول کو بیان کرتے ہوئے لاتعداد کمانیاں شروع ہوجاتی ہیں اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوجاتا ہے کہ اصلی کمانی کو کو تازہوتا ہے کہ اصلی کمانی کا کوئی آغازہوتا ہے لیا کوئی انغازہوتا ہے یا کوئی انغازہوتا ہیں ہوتی ہے اور انجام کے بعد ہی ۔ یا کوئی انغاز ہوتا ہے کہ کمی بھی کمانی کا کوئی آغازہوتا چیانے پہلے بھی ہوتی ہوئے بہتر ہی ہوتا ہے کہ کمشاں کی مال چائے ہیں ہوتا ہے کہ خضر تمید کے ساتھ کمانی کا آغاز کردیا جائے۔ کمکشاں کی مال کا رکے ایک حادثے میں ہی تھی اور اس کا رکے ایک حادثے میں تھی اور اس تقریباً چار سال تک وہ دیوائی کا شکار رہی تھی اور مال کو یاد کرتی رہی تھی۔ ڈاکٹروں کی جہنا ہوں کا جہاں ہے دواس دیو ہی میں اس قدر آگے نگل رہی کہ حواس اس قدر آگے نگل رہی تھی کہ دس کے دواس دیے بیاہ کو حشوں نے اس کے دواس دائی کے میدان میں اس قدر آگے نگل رہی تھی کہ اس کے اسا تذہ جران تھے۔ بعد میں جب اس کے بارے میں انہیں تغییات معلوم ہو کیں تو انہوں نے کہی کہا کہ اس کے دماغ کے کہا ایسے ظئے باعمل ہوگئے ہیں معلوم ہو کیں تو انہوں نے کہی کہا کہ اس کے دماغ کے کہا ایسے ظئے باعمل ہوگئے ہیں معلوم ہو کیں تو انہوں نے کہی کہا کہ اس کے دماغ کے کہا ایسے ظئے باعمل ہوگئے ہیں معلوم ہو کیں تو انہوں نے کہی کہا کہ اس کے دماغ کے کہا ایسے ظئے باعمل ہوگئے ہیں معلوم ہو کیں تو انہوں نے کہی کہا کہ اس کے دماغ کے کہا دیسے ظئے باعمل ہوگئے ہیں

جو ذہانت کے آخری مرتبے پر پہنچ ہوئے ہوتے ہیں اور عام لوگوں کو بیہ حیثیت تمیں عاصل ہوتی بلکہ ان میں سے اگر تھی کے پچھ خلئے متحرک ہوجائیں تو وہ جینئس کہلاتا ہے۔ تو میری بیٹی تعلیمی میدان میں برق رفآری سے فاصلے طے کرتی رہی یہاں تک کہ اس نے وفت سے بہت پہلے اپنے آپ کو منوالیا اور اسی تعلیم عمل کے دوران اس کی ملاقات بسروز سے ہوئی۔ بسروز ایک طالب علم ہی تھا۔ اس میں کوئی شک شیس کہ مردانہ حسن کا شاہکار تھا وہ۔ کمکشاں اس سے متاثر ہو گئی اور اس کے بعد اس کا وہی جنون سامنے آگیا۔ اس نے مجھ سے بھی بیہ بات نہیں چھیائی تھی کہ وہ بسروز کو جاہتی ہے۔ میں نے اس کی ماں کی موت کے بعد اپنی اکلوتی بچی کو دنیا کی ہرخوشی دینے کا تہیہ کرلیا تھا۔ بسرو زایک بے سہارا نوجوان تھا اپنے بچا کے رحم وکرم پر تعلیم حاصل کررہا تھا۔ اس کے ماں باپ مرچکے تھے چھا اور چی کا روبہ اس کے ساتھ بمتر نہیں تھا۔ بہرمال کمکشاں اس سے بے پناہ محبت کرتی رہی۔ جب میرے علم میں بدیات آئی تو میں نے بسروز کو پیش کش کی کہ وہ میری بنی سے شادی کرلے اس کے اعلیٰ مستقبل کی ذمہ داری مجھ پر ہے لیکن وہ تھوڑا سا گریز کررہا تھا۔ کمکشال کے ہی ذریعے میں نے اس ہے اس حریز کی وجہ معلوم کرائی تو اس نے بتایا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرلینا چاہتا ہے۔ ایم الیں سی کرنے کے بعد وہ شادی کے بارے میں سویچے گااور سے بھی کوشش کرے گا کہ اپنے بہتر مستقبل کے لئے جدوجہد مکمل کرلے حالانکہ میری پیشکش بر قرار تھی اور میں اے اس کے متعبل کے آغاز میں مدد دینے کے لئے تیار تھالیکن اس کے اس جواب ہے مجھے خوشی بھی ہوئی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ ایک غیور آدمی بسرطور بڑا نہیں ہو تا۔ ان دونوں کے معاملات چلتے رہے لیکن پھر ایک دن میں نے کہکشاں کو شدید عم کا شکار دیکھا میری بنی مجھ سے مخلص تھی۔ میں نے اس سے بہت کچھ پوچھا تو ، ای نے کما کہ بس بسروز کے رویے نے اسے بدول کردیا ہے۔ کوئی تفصیل تمیں بتائی تھی اس نے جب کہ میں نے لاکھ کوشش کی تھی۔ یہ میرا خیال تھا کہ بہروزشاید اس سے بے وفائی کررہا ہے یا اس نے کوئی ایس بات کمہ وی جو کمکٹال کے لئے نا قابل قبول ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں بیہ بھی دیکھ رہاتھا کہ بسرو زاب کہکشاں کے ساتھ گھر سیں آتا۔ کمکشاں اس سے زیادہ مجھے کچھ بتانے پر آمادہ نہیں تھی یماں تک کہ پچھ ایسا وقت گزرا کہ بسروز کومیں نے ایک یا ڈیڑھ ماہ تک نہیں دیکھااور ایک رات جب میں كمكشال سے اس كے بارے میں معلومات حاصل كرنے كيا تو كمكشال پر شديد دورہ بر كيا

گے۔ بس تھو ڑا ساوقت۔ میں تہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گامیرا وعدہ ہے۔ "

"اگر میری بچی کے نام پر تم مجھے کوئی نقصان پہنچا بھی دو گے تو میں خوشی سے وہ نقصان تبنچا بھی دو گے تو میں خوشی سے وہ نقصان قبول کرلوں گا۔ آہ' اس کے سوا دنیا میں میرے لئے اور کوئی شے بھی تو نہیں۔ "

"تم فکرنہ کرو۔ میں کوسٹش کرتا ہوں اور ہاں ایک بات تہیں اور بتادوں یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک کمرے میں ایک انسانی جسم پڑا ہوا ہے۔ جو اب زندگی سے محروم ہے۔ اگر تم اسے ٹھکانے لگادو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا کیونکہ کچھ وفت کے بعد اس سے بہنے والا زہر یلا پانی یہاں کی فضاکو آلودہ کردے گا۔"

''کیا کما؟'' فرید احمہ چونک کر بولا۔

"میں وہاں تک تمہاری رہنائی کرسکتا ہوں۔" اور اس کے بعد فرید احمد کو لے کر اس جگہ پنچا جمال پر وفیسرہارون مُردہ حالت میں پڑا ہوا تھا۔ فرید احمد سکتے میں رہ گیا تھا۔ وہ بے اختیار پر وفیسرہارون کی جانب بڑھا تو میں نے اسے چھونے سے منع کرتے مدیے کہا۔

''میں تنہیں بتا چکا ہوں کہ اس کا بدن سم آلود ہے اور بیہ تھوڑے وفت کے بعد ہر کا ڈھرین کر روحائے گا۔''

ورمم ....... گر..... سیر کیے ہوا؟"

"انسان کی بددیا نتی نے اسے نقصان پہنچایا ہے۔ اس پنجرے کو دیکھ رہے ہو اس ایک برندہ تھا۔ "

"اوہ میرے اللہ وہ پر ندہ بھی اب یمال نہیں ہے۔"

" ہاں اور کیا؟ " فرید احمہ نے کما۔

"اور وہ یمال سے پرواز کرگیا۔" فرید احمد انتمائی خوفزدہ نگاہوں سے پروفیسر ہارون کو دیکھ رہاتھا میں نے اس سے کما۔

ہ اور میرے لئے کسی مخصوص جگہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تمہارے اس گھر میں 'میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرلوں گالیکن اگر تم کوئی خاص بات محسوس کرو تو اس پر توجہ وہ پاگلوں کی طرح چینے گئی اور اس کی دیوائلی شدت اختیار کرتی گئی۔ میں وہشت ذدہ ہوگیا تھا اور اس کے بعد یہ سلسلہ مستقل ہوگیا۔ میری بچی 'مسلسل ذہنی اذبت کا شکار ہوگئی اور اس کی وجہ بھی تھی کہ بسرو زاسے چھوڑ کر کمیں چلاگیا تھا۔ کسی دو 'سرے شہر چلاگیا تھا۔ وہ غائب ہوگیا تھا اور میں نے اسے تلاش کرنے کے لئے کیا کیا جتن نہیں کر لئے لیکن وہ نہیں ملا۔ نہیں ملا وہ۔ سمجھ رہے ہونا تم ؟ یہ ہے میری بیٹی کا المیہ۔ ایک بدنصیب شخص 'مجھے میری زندگی کی آخری خوشی سے بھی محروم کرگیا اور اب میں رو تا بدنصیب شخص 'مجھے میری زندگی کی آخری خوشی سے بھی محروم کرگیا اور اب میں رو تا ہوں اپنی بچی کے لئے۔ "فرید احمہ نے کما اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔

میں حیرانی سے یہ کمانی سن رہا تھا۔ عشق و محبت کی کمانی تھی اور میں تو خود بھی۔ محبت کا مارا تھا۔ امبینا کا بیار میری زندگی تھا۔ میری امبینا بھی تو مجھ سے دور ہوگئی تھی۔ میراعلم کہتا تھا کہ وہ زندہ ہے لیکن میراعلم اس کی تلاش میں میری مدد نہیں کرسکتا تھا۔ آہ 'میں مجبور تھا۔ فرید احمد میری صورت دیکھ رہا تھا۔ میں نے بہت سوچنے سمجھنے کے بعد اس سے کہا۔

"نوکیاتمهاری بینی اب مجھی ٹھیک نہیں ہوسکے گی؟"

"وہ ٹھیک ہے لیکن اس پر دیوائل کے دورے پڑتے ہیں۔اگر وہ بد بخت بہروز واپس آجائے تو شاید وہ ٹھیک ہوجائے۔" میں خاموشی سے سوچتا رہا۔ انسانوں کی اس دنیا میں انسانوں کے مسائل سمجھٹا اور ان میں مداخلت کرنا ایک بھترین مشغلہ ہوسکتا ہے۔ میں نے اس سے کہا۔

''د کیھو تم تجھے نہیں جانتے۔ کسی بھی انداز میں نہیں جانتے تم۔ اگر میں تم سے کموں کہ میرانام پراتا ہے توکیاتم قبول کرلو گے؟''

"پراتا؟" وہ تعجب سے بولا۔

" ہاں۔ "

"م کمو مے تو کیوں نہیں شلیم کروں گا؟ لیکن تمهارا ند بہب کیا ہے؟ یہ نام کون سے ند بہب کا ہے؟"

"صرف میں نے تہیں ایک دوستانہ طرزِ عمل اختیار کرتے ہوئے اپنانام بتایا ہے اور کوئی سوال جھے سے نہ کرو۔ کیونکہ شاید میں اس کاجواب نہ دے سکوں۔ ہاں 'اگر میں تم سے یہ کموں کہ میں تمہاری بچی کو اس کی اصلی حالت میں لانے کے لئے تھوڑی میں متم سے یہ کموں کہ میں تمہاری بچی کو اس کی اصلی حالت میں لانے کے لئے تھوڑی میں جدوجہد کرنا چاہتا ہوں توکیا تم اپنے بجس کو دبا کر جھے اپنی اس پناہ گاہ میں قبول کرلو

نہ دینا۔ اب جس طرح بھی بن پڑے اس بدن کو یمال سے کمی ایس جگہ ہڑوا دو جمال سے یہ دو سروں کے لئے تکلیف دہ نہ بن سکے۔ اب میں چانا ہوں۔ "میں نے کہا تب میں دہاں سے باہر نکل آیا۔ فرید احمد نے کچھ کنے کے لئے ہونٹ کھولے لیکن کچھ کہ نہ سکا اور میں برق رفتاری سے بڑھتا ہوا عمارت کے اس جھے میں پہنچ گیا جو پرانا اور سنسان تھا۔ یماں آگر میں زمین پر لیٹا اور پھرا ہے وجو دمیں آگیا۔ اس کے بعد میرے لئے بے شار پناہ گاہیں تھیں۔ ایک در قت کے کھو کھلے تے میں 'میں نے اپنا ٹھکانہ منتخب کیا اور کیونکہ بہت زیادہ تھکن ہوگئی تھی اس لئے آرام کرنے لیٹ گیا۔ اب مجھے منتخب کیا اور کیونکہ بہت زیادہ تھکن ہوگئی تھی اس کے آرام کرنے لیٹ گیا۔ اب مجھے یہ دیکھنا تھا کہ جو پچھ میں نے فرید احمد سے کما ہے اس کے لئے میں کیا کرسکتا ہوں۔

آئکھیں بند کیں تو امبینا کا چھرہ نگاہوں کے سامنے آگیا۔ امبینا 'میری بجین کی ساتھی..... بجین کی دوست..... نہ جانے کہاں ہے وہ؟ آہ ' مجھے امبینا کا پہتہ معلوم ہوجائے تو میں اسے بھی اپنی اس دنیا میں لے آؤں اور اس سے کموں کہ امبینا ذرا دیکھ یہ انسان تو سب سے انو تھی چیز ہے۔ اگر بحون بدلنی ہے تو انسانوں کی بحون اختیار کی جائے ان میں لاتعداد کمانیاں ہیں۔ ایسے ایسے انو کھے واقعات جنہیں عقل تشکیم بھی نہ کرے۔ امبینا مجھ تک واپس آجا کیا تیرا بھی کوئی علم تجھے میرا پہتہ نہیں دے سکتا؟ پھر میں نے ول میں خود ہی رہ فیصلہ کیا کہ جس طرح میں امبینا کو تلاش کرنے میں تاکام رہا ہوں وہ بھی مجھے تلاش نہ کریارہی ہوگی۔ ہاں بس ،جس طرح میرے علم نے مجھے میہ بتادیا ہے کہ امبینا زندہ ہے تو امبینا کے علم نے بھی اسے اس بات کا پہتر دے دیا ہو گا کہ میں بھی زندہ ہوں۔ شاید بھی ہم دونوں بھرسے مل بیتھیں۔ ان حسین کمات کے گزرتے ہوئے 'جب انسانی زندگی کھی کھی میرے علم میں آرہی تھی اور مجھے یہ احساس ہورہا تھا کہ ہزار سال کی عمریانے کے بعد جُون بدل کر اگر کوئی شکل اختیار کی جائے تو وہ انسان کی ہی ہوئی جاہئے۔ میرے دل میں امبینا کا زخم بھی تھا پھرنہ جانے کب سو گیا اور پھر دو مرے دن جاگا۔ میں جانتا تھا کہ دن کی روشنی میں میرا باہر نکلنا سخت خطرناک ہو گا اور بچھے کوئی نقصان بھی پہنچ جائے گا۔ چنانچہ رات کا انتظار کرنے لگا اور جب خوب رات ہو گئی تو میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور برق رفآری سے زمین پر رینگتا ہوا عمارت میں داخل ہوگیا۔ جگہ بہت اچھی مل گئی تھی آرام کرنے کے لئے۔ در خت کے کھو کھلے سے کی جانب کوئی بھی شیس آتا تھا سارا دن سکون سے گزرا تھا۔ موسم میں بھی مھنڈک تھی۔ بہرحال میں عمارت کے مختلف حصوں میں چکرا تا رہا۔ سب

لوگ سو چکے تھے میں نے کہ کثال کے کمرے میں جھانکا تو اسے جاگتے ہوئے پایا۔ ایک مخصوص جگہ سے میں اس کا جائزہ لینے لگا۔ یقیناً یہ بسروز کی اجینا تھی۔ اتنی ہی فوبصورت اور پُرکشش۔ اب وہ ہوشمند تھی اور چیخ نہیں رہی تھی لیکن وہ ایک تصویر کی سامنے تھی۔ ایک بہت بڑی ہی شکل اس کے سامنے نظر آرہی تھی جے تصویر ہی کہا جاسکتا ہے۔ الی تصویر جو آنکھوں میں پیوست ہوجائے اور یقینی طور پر بھی اس کا نرتھا جس کا نام بسروز تھا۔ میں وہاں سے آگے بڑھا اور اس کے بعد فرید احمد کو دیکھا جو عبادت کررہا تھا اور مرہم مرہم آواز میں کچھ کہتا جارہا تھا۔ میں نے اس کے الفاظ سے تو عبادت کررہا تھا اور مرہم مرہم آواز میں کچھ کہتا جارہا تھا۔ میں نے اس کے الفاظ سے تو کچھ سمجھ میں نہ آئے۔وہ کہ رہا تھا۔

"میرے معبود میری بنی کو اس کی زندگی کی ہرخوشی دے دے۔ میرے معبود دنیا میں میرے سوا اس کا اور کوئی تہیں ہے تو جانتا ہے کہ میں نے زندگی بھر کسی کو نقصان پہنچانے کی کوسٹ مہیں گی۔ سادہ سادہ زندگی گزاری ہے۔ اب میری اتنی سی آرزو ہے کہ تومیری بی کو اس کی خوشیاں واپس دے دے۔ "بہت دہر تک وہ ایس ہی باتیں کرتا رہا اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو وہ عبادت کررہا تھا اور دیو تاؤں ہے کچھ ما تک رہا تھا۔ بسرطال میں نے ایک کوشے میں آکرا پی جُون بدلی اور آنسانی شکل اختیار ر کر کیا۔ میں بیہ سوچ رہاتھا کہ اب مجھے کیا کرنا جاہئے اور میرے ذہن میں روفنیاں جلنے کیس۔ میں انتظار کرتا رہا پھریوں ہوا کہ خوب رات گزر گئی اور میں نے اپنے ول میں جو فیصلہ کیا تھا۔ اس پر عمل کرنے کے لئے میں تیار ہو گیا حالا نکہ میری عقل اس قدر میرا ساتھ نمیں دے پارہی تھی لیکن اس سلسلے میں جو کچھ میں نے سوچا تھا وہ منفرد نوعیت کا حامل تھا اور میرا بیہ خیال تھا کہ جو میں نے سوچا ہے ہو سکتا ہے وہ میرے لئے کار آمد ہی ثابت ہو۔ اس سلسلے میں اگر فرید احمد کو بھی بے خبرہی رکھا جائے تو کوئی حرج تمیں ہے۔ عمارت کے سارے مکین سوچکے تھے اور مجھے اپنے کام میں کوئی دفت نہیں ہورہی تھی۔ پھریوں ہوا کہ میں نے اس کمرے میں دوبارہ جھانکا جہاں میں نے کہکشاں کو دیکھا تھا۔ وہ اب وہاں موجود تہیں تھی لیکن ممرے کے کارٹس پر وہ تصویر ابھی ر تھی ہوئی تھی جس کے سامنے وہ کھڑی ہوئی آنسو بہا رہی تھی۔ میں اس تصویر کے سامنے چہنچ کیا۔ اس کے بعد میں نے اسے اپنی آنگھوں میں محفوظ کرلیا پھروہیں ایک جگہ فرش پرلیٹ کرمیں نے اپناا صلی جسم حاصل کیا۔ سانپ بننے کے بعد میں نے ایک ہار پھر چن اٹھایا اور اس تصویر کو دیکھنے نگا۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے انسانی روپ اختیار کرنا

بهی بو کھلا دیا تھا لیکن بسرحال اب میں حقیقوں کا شناسا تھا اور بیہ سمجھ سکتا تھا کہ اس برہمی کے بعد اس کی کیفیت معتدل ہوجائے گی۔ میں اگر جاہتا تو اسے صورتِ حال بتا سکتا تھا لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ احسان تو کرنا نہیں تھا اس پر۔ بس ایسے ہی دل میں بیہ خیال آگیا تھا کہ اس طرح کرکے دیکھا جائے کم از کم اس دنیا میں وا تغیت ہی حاصل ہوگی۔ وہ رو تا رہااور پھرجب اس کے سینے کی تمام بھڑاس نکل تمیٰ تو اس نے کہا۔ "ديكهو" اس كى جو حالت ہو گئى تھى تم اس كا تصور بھى نہيں كريكتے۔ اللہ تمہيں عقل دے۔ بہروزتم اسے احتیاط سے راہ راست پر لانے کی کوشش کرو۔ میں نہیں جانتا کہ اس کے اور تھارے ورمیان کیا اختلافات ہو گئے تھے لیکن اب وہ بہت نقصان اور تکلیف اٹھا چکی ہے۔ اسے سنبھالو میں تم سے کوئی ایباسوال نہیں کروں گا جو تمہیں تابیند ہو۔ "چنانچہ میں خاموشی سے وہاں سے چل پڑا۔ بھے کم از کم بیہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ میں نے جو کوشش کی ہے اس میں مجھے کامیابی عاصل ہوتی ہے جب فرید احمد نے مجھے بسروز کی حیثیت سے قبول کرلیا ہے تو بیٹنی طور پر کمکثاں بھی مجھے اس حیثیت سے تعلیم کرلے گی اور پھر میں دیکھوں گاکہ اسے کس طرح راہ راست پر لاسکتا مول- ایک مشغله بی سهی- باقی جهال تک امبینا کی تلاش کامسکله تفاتو به سب که مجھے بهت آسان نظر آتا تھا۔ میں بیہ تلاش جاری رکھوں گا بھی نہ بھی نقدر بھے بیہ موقع فراہم کرہی دے گی۔ چنانچہ اب میں کمکشاں کی طرف چل پڑا۔ ویسے بھی وہ لڑ کی جھے شکل وصورت سے اچھی تھی اور میرے دل میں بید خیال نقاکہ تم از تم اس جیبی خوش شکل اور حسین لڑکی کو ایسے سی د کھ کاشکار نہیں ہونا جاہئے چنانچہ میں کچھ دیر کے بعد اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ ذہنی طور پر غیرمعتدل تھی لیکن ہروفت وہیں ر ہتی تھی میہ بات مجھے فرید احمہ نے بتائی تھی چنانچہ اس وقت بھی وہ ایک مسری پرینم دراز کوئی چیزد مکھ رہی تھی۔ شاید اس چیز کو کتاب کہتے ہیں اور اس سے علم حاصل ہو تا ہے۔ میں بہت سی باتیں جانتا جاہتا تھا اور اس فکر میں تھا کہ جس طرح بھی بن بڑے جھے اس دنیا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہوجائیں۔ جُون بدل کر پھے بھی بن جایا جائے لیکن انسان کی بات ہی اور ہے۔ عقل ودائش کا پیکر 'خویصور ت زند کی گزارنا جانے والا۔ میں بھی اتنی کے درمیان وفت کیوں نہ گزارون۔ بسرحال جب میں اندر پنچا تو کمکشاں نے کتاب پر سے نگاہیں ہٹائیں۔ مجھے دیکھا اور پھراس طرح النجل كربين حتى جيداس كے جسم يركوئي ضرب لگائي تني ہو۔ وہ پھٹي پھٹي آ تھوں

شروع کیا۔ تصویر چونکہ اس وقت میری آ تھوں میں بی ہوئی تھی اس کئے میرے نقوش اس انسان کے چرے کے نقوش میں تبدیل ہو گئے اور پھر کھھ در کے بعد میں اٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ سامنے ایک بہت برا آئینہ نظر آرہا تھا۔ میں قدم قدم چاتا ہوا اس آئینے کے پاس پنچااور جب اس آئینے میں میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو میں خود بھی حیران رہ کیا۔ تصویر والے تفوش سے اب میرے وجود میں ذرا برابر بھی فرق باقی تہیں رو کیا تھا۔ آہ کیا ہی دلچیپ بات ہے۔ کاش امبینا بھی میرے اس ذہانت بھرے عمل کو دیکھتی تو کس قدر خوش ہوتی۔ ہم دونوں مل کراکر انسانوں کی دنیا میں 'انسانوں کے مسائل کے ساتھ اس طرح سفر کرتے تو لطف ہی دو سرا ہوجا تا لیکن امبینا پہتہ تہیں كمال تھى۔ بس اس كے بعد ميں نے جو دل ميں سوچا تھا اس پر عمل كرنے كے لئے ضروری تفاکہ میں وہاں سے نکل جاؤں اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا میں آخر کار عمارت ہے باہر آگیااور اس کے بعد انسانوں کی دنیا کی مختلف چیزیں دیکھتار ہا۔ رات کے ساتھ' انسانی زندگی بھی سو من کھی لیکن رو شنیال جھمگا رہی تھیں اور بہت سے ایسے انسان اب بھی مصروف عمل سے جن کی زندگی کا انداز مختلف تھا۔ وہ لوگ اینے کاموں میں رات کو بھی مصروف تھے۔ میں انہیں جانے کی کوشش کرنے لگا پھراہیے منصوبے کے مطابق میں دو سرے دن صبح فرید احمد کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ بڑے وروازے سے اندر داخل ہو کرمیں عمارت کے صدر دروازے تک پہنچااور پھروہاں ہے اندر داخل ہوا تو سب سے پہلے میری نظر فرید احمد پر ہی پڑی تھی۔ فرید احمد نے مجھے دیکھااور اس بری طرح اچھلا کہ کرتے کرتے بچا۔ پھراس کے چرے پر شدید غصے کے آثار نمودار ہو گئے وہ تیز تیز قدموں سے میری طرف بڑھا پھراِ دھراُ دھر دیکھتا ہوا بولا۔

"چلو اندر چلو-" میں خاموشی سے دروازے میں داخل ہوگیا۔ دروازے کی دو سری جانب سیرهیال تھیں جو نیجے اتر تی تھیں۔ اب وہ بیہ بات تو نہیں جانتی تھی کہ رات کی تاریکی میں جھی میں دن کی روشنی کی مانند دیکھ سکتا ہوں لیکن اس نے کسی ذریعے سے دروازے کے دو سری جانب بھی روشنی جلادی تھی۔ وہ خود میرے پیچھے شہیں آئی تھی بلکہ وہیں کمرے میں رک تئی تھی۔ پھر تھو ڈی دیر کے بعد وہ بھی میرے بیجھے پیچھے اتر تی ہوئی اس بڑے سے ہال نما کمرے میں آگئی: ان سیڑھیوں کے اختیام کے بعد تھا۔ تمرے میں تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس روشنی میں مجھے ایک صندوق نماشے نظر آرہی تھی جو ایک گوشے میں رکھی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ سب پچھے برا پُراسرار معلوم مور ہا تھا۔ یہ خوبصورت سی لڑکی پہلے تو مجھے ایک عام سی لڑکی ہی محسوس ہوئی تھی لیکن اب یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی شخصیت میں کوئی بہت ہی انو تھی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آرہی۔ وہ آہستہ سے چکتی ہوئی آگے بڑھی اور پھراس نے اس برے سے بال کا دروازہ اندر سے بند کردیا اور اس کے بعد اینا ہاتھ سیدھا کرکے

"میرے ہاتھ کی طرف دیکھو۔اس میں کیا ہے؟" "جو چیزاس کے ہاتھ میں نظر آئی تھی وہ میرے لئے نا قابل فہم تھی۔ میں تعجب سے اسے ویکھنے لگا۔

"جانا جائے ہویا نداق اڑا رہے ہو میرا؟"

"نن ..... سیں۔" میں نے اس کے چرے کو دیکھتے ہوئے کیا۔ یہ چرہ مجھے ب حد عجیب لگا تھا۔ ان آ تھوں میں نفرت کی چنگاریاں بھری ہوئی تھیں۔ میں تو بہ سوچ رہاتھا کہ وہ مجھے سے انتائی محبت سے پیش آئے گی میری صورت دیکھ کر محبت سے دیوائی ہو جائے کی لیکن اس کی آتھوں میں نفرت کے نقوش میرے لئے برے تعجب

" کمکشال 'تم مجھے بہت تجیب سی لگ رہی ہو۔"

"اورتم اینے بارے میں کیا کہتے ہو؟" "میں ..... میں جانتا ہوں کہ تم میرے چلے جانے سے تاراض ہوگی۔"

ہے جمعے دیکھے رہی تھی اور پھراس نے سرد کہتے میں کہا۔ ودكون ہوتم؟" ميں مسكرا ديا اور ميں نے مسكراتے ہوئے كها۔ ودتم مجھے نہیں پہچا نیں کہکشاں؟"

"اوه!" وه آست سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے دیکھتی رہی اور پھرمہ ہم سہم میں بولي۔ "توبيہ تم ہو۔"

" ہاں کمکثاں۔ تم سے دور جانے کے بعد مجھے میہ احساس ہوا کہ مجھے تمہیں تہیں چھوڑنا جاہتے تھا۔ کمکثال مجھے سخت افسوس ہے اور میں بیہ بھی جانتا ہوں کہ تم میری وجہ سے سن قدر بریشان رہی ہوگی۔ بسرحال میں اب آگیا ہوں اور تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد مہیں اس طرح چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔" کمکشال عجیب سے انداز میں مجھے و مکھ رہی تھی۔ پھراس نے آہستہ سے کہا۔

"مجھے تہارے وعدے پر بالکل اعتبار نہیں ہے بہروز۔ تم.....

"محکے ہے۔ تم کہتے ہوتو میں مانے لیتی ہوں لیکن بہرحال تہیں وہ قتم بوری كرنى برے كى جوتم نے كھائى تھى-" ووقتم؟ "میں نے کہا۔

"خیراگرتم اپنے اطمینان کے لئے مجھ سے کوئی قسم اٹھوانا جاہتی ہوتو میں تمہار اہر کام کرنے کے گئے تیار ہوں۔"

"آؤ میرے ساتھ۔" کمکشال نے کہا اور پھرانی جگہ سے اٹھ منی۔ پھروہ اس تمرے سے نکل کر ایک راہد اری میں چل پڑی۔ وہ سیدھی سیدھی چلی جارہی تھی اور میں خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہا تھا پھروہ ایک بڑے سے کمرے میں پہنچ گئی یماں پہنچ کراس نے ایک دیوار پر نہ جانے کیا کچھ کیا کہ اس کمرے میں ایک حیرت انگیز دروازہ نمودار ہوگیا۔ میں پھٹی پھٹی آ تھوں سے اس دروازے کو دیکھ رہاتھا جب کہ سلے بیر دروازہ موجود نہیں تھا۔ بیر انسان تو سے مج بڑا علم رکھتا ہے۔ اس کے عام لوگ ایے ایے جادو جانتے ہیں کہ ہم سانیوں میں بری بری عمرے سانپ ایسے جادو کر شیں ہوتے۔ نہ جانے میہ دروازہ اس نے کہاں سے پیدا کرلیا تھا پھراس نے مڑکر دیکھا اور

سمجھنا تمہاری کمانی بیمال سے باہر جاسکے گی۔ آؤ۔ " میں سماسما اس کے ساتھ آگے بردھ گیاتو وہ بولی۔

" سی ..... سیر مرچکا ہے؟" میں نے تعجب سے اس مردہ شخص کو دیکھتے ہوئے ما\_

"مجھے کیا مجھتے ہوتم؟ میں ایک تعلیم یافتہ لڑکی ہوں اور پیربات تم تمیں جانتے ہو کے کہ میں نے بہت سے علوم سیکھے ہیں جن میں مصر کا طریقۂ حنوط بھی مجھے معلوم ہے کہ قدیم مصرمیں فرعونوں کو کیسے حنوط کیا جاتا تھا۔ میں نے اپنے محبوب کو اسی طرح حنوط کرکے اپنے لئے محفوظ کرلیا ہے۔ اس بدبخت نے میری محبت کو تھکرا دیا تھا۔ اس نے مجھے تشکیم نہیں کیا تھا۔ یہ سمجھتا تھا کہ میری جاہت جو دیوا نگی کی حدیمیں داخل ہو پھی ہے میری مجبوری بن گئی ہے۔ اس نے کسی اور لڑکی کو مجھ پر ترجیح دی تھی میں نے کئی بار اسے سمجھایا کہ دیکھو میں ایک شدت نیند لڑکی ہوں۔ میں تنہیں ہے پناہ جاہتی ہوں تم اس جاہت کا نصور نہیں کرسکتے جو میرے دل میں تمہارے لئے ہے مجھ سے بے وفائی نہ کرو لیکن میہ مجھے بے وقوف سمجھتا تھا۔ میری تمام جاہتوں کے باوجود اس نے صرف یہ سوچ رکھاتھا کہ میری دولت اس کے قبضے میں آجائے تو وہ اسے ذریعہ عیائی بنالے گا اور جب سے میرے سمجھانے پر بالکل بازنہ آیا بلکہ ایک بار اس نے اپنی محبوبہ کے سامنے میری بے عزتی کروی تو میں نے ول میں بیہ فیصلہ کرلیا کہ اب اسے زندگی ہے محروم ہوجانا چاہئے۔ اس جیسے شخص کو زندگی شیں دی جاعتی۔ میں نے تو اسے اپنا سب چھے دیے دیا تھا۔ سب چھے لیکن میہ دیوانہ تھا اسے قبول نہ کرسکااور پھر..... اور پھرایک رات میں نے زہردے کرہلاک کردیا۔ میں نے حتم کردیا اسے اور اس کی لاش کو حنوط کرلیا اور اب ..... اب به صرف میری ملکت ہے۔ دنیا اسے تلاش کرتی پھررہی ہے لیکن اس میں اتن جرات نہیں ہے کہ یہ یماں سے ایک قدم آگے يرها سكے اور جب تك ميں زندہ ہوں يہ اسى حالت ميں يہاں پرا رہے گا۔ اپنی "خوب- بے وقوف آدمی تم نے یہ نہیں سوچا کہ اصل بسروز بھی واپس آسکتا ہے۔ اس کے بارے میں تہیں کیا معلوم ہے؟" "اصل بسروز؟"

> " منهارا مطلب ہے کہ میں .....میں اصل نہیں ہوں۔ " " منہارا مطلب ہے کہ میں .....میں اصل نہیں ہوں۔ "

"میرایمی مطلب ہے اور تم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو۔"

"تت…… تتہیں شاید کوئی غلط فہمی ہوتئ ہے۔ کیا میری صورت بسرو ز جیسی نہیں ہے۔ "جواب میں وہ زہر ملے انداز میں مسکرا دی تھی۔ پھراس نے کہا۔ " تم کون ہو؟ یہاں آنے سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ اگر بتا دو تو بہتر ہے۔ میں گمنامی

کے عالم میں کسی کو موت کا شکار نہیں بتانا جاہتی۔"

"میں ہو کھلائے ہوئے لیجے میں بولا اور اچانک ہی اس نے اپنے میں بولا اور اچانک ہی اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اس مجیب وغریب شے کی کوئی کل دبائی۔ اس سے شعلہ نکلا اور میرے قریب سے گزر تا ہوا دیوار میں پیوست ہوگیا ساتھ ہی ایک دھاکہ بھی ہوا تھا جو بہت زور دار تھا۔ میرے تو حواس ہی گڑ گئے۔ میں شد تِ خوف و حیرت سے گنگ رہ گیا تھا اور وہ زہر کی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا۔

"اور اس کے بعد دوبارہ فائز ہو گالیکن ساتھ ہی ساتھ تمہارے سینے میں سوراخ کی موصل نے گا۔"

" و بھر کیوں؟ آخر کیوں؟ تم ...... تم میری زندگی لینے پر کیوں بل ہو گئی ہو۔ تم تو مجھ سے محبت کرتی ہو۔ " میں نے بمشکل تمام کہا۔

"اب تم مجھے یہ بتاؤ تنہیں کس نے یہاں بھیجا ہے۔ میری محبت کی کہانی تنہیں کسے معلوم ہوئی ؟ کیاتم مجھے اس بارے میں نہیں بتاؤ گے۔"

" " " من فی جمیجا ہے ہے کیا مطلب؟ میں خود یماں آیا ہوں۔ فرید احمد صاحب تمہارے لئے کس قدر پریشان میں کیا تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے؟ اور جب میں آگیا ہوں تو تم میرے ماتھ بیہ سلوک کررہی ہو۔ "

جواب میں اس نے نفرت بھرے انداز میں ہونٹ سکو ڑے پھر بولی۔ " آؤ ادھر آؤ میرے پاس لیکن کان کھول کر سن لواگر ذرا برابر کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں تنہیں زندہ نہیں چھو ژول گی۔ بیہ تہہ خانہ ہزاروں رازوں کا یدفن ہے۔ تم یہ نہ

"ورزی میں تہمارے گئے ضروری ہوں کیا ہوں؟ یہ جانتا نہ تہمارے گئے ضروری ہے اور نہ میں تہمیں بتانا چاہوں گا۔ میں تہماری دولت کا لائج بھی نمیں رکھتا۔ دولت میرے گئے کوئی حیثیت بھی نمیں رکھتی۔ اب تم ایسا کرو کہ جھے چانے دو۔ میں جارہا ہوں اور اس کے بعد دوبارہ بھی تہمارے سامنے نہیں آؤں گا۔"

" منو ہیں اس بیرروبوں اس بعد تمہاری زندگی میرے لئے خطرناک " منو میں اس وقت تو جارہی ہوں لئین تم اپ آپ کو تیار کرلینا کہ جھے اپ بارے میں بتا دو اگر تم نے نہ بتایا تو اس ته خانے میں دو لاشیں ہوں گا۔ ایک یہ اور دو سری اس کے ہم شکل کی لیمی تمہاری۔ سوچ لیما 'غور کرلینا۔ کل دن میں ' میں کی وقت آؤں گی۔ جھے لیمین ہو گئے ہو گے۔ " وہ وقت آؤں گی۔ جھے لیمن خاموثی ہے اس وقت تم چج ہو لئے کا فیصلہ کر چکے ہوگے۔ " وہ واپی کے لئے مڑی ادر میں خاموثی ہے اس جاتے ہوئے دیکھا رہا چر جب وہ اوپر کا در وازہ بند کر کے چلی گئی اور اندر اس ته خانے میں تاریکی ہوگئی تو میں نے دل میں سوچا کہ پر اتا 'انسانوں کے در میان تو بہت زیادہ ہو شیار رہنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ علی بالکی کا جوت نہ دو۔ انہیں جانو ' دیکھو' پر کھو اور اپنی امبینا کو تلاش کرتے رہو۔ اس میں بہتری ہے۔ سوچ سمجھے بغیر کی مسلے میں انا نہیں گئس جاتا چاہئے۔ چلو نکلو یمال سے میں سوراخ میں واحل ہو سکتا ہے۔ فرید احمد کا یہ گھر چھو ڈ دیتا زیادہ مناسب ہو گا۔ چنانچہ میں واحل وحمر او حرد کھتا پھرا۔ پھر تہہ خانے میں بجھے ایک ایسی جگہ نظر آئی جمال سے میں سوراخ میں داخل ہو سکتا ہے۔ شاید چو ہوں نے یہ سوراخ میں یہ خال سے میں سوراخ میں داخل ہو سکتا گا۔ شاید چو ہوں نے یہ سوراخ بنایا تھا جو آگے جاکر ایک نالی میں جاماتا تھا۔ اس میرے تھا۔ شاید چو ہوں نے یہ سوراخ مین پر بیٹھ کر اپنے بدن کو اپنی اصلی شکل میں لانا شروع کے اتنا ہی کانی تھا۔ میں نے زمین پر بیٹھ کر اپنے بدن کو اپنی اصلی شکل میں لانا شروع کے اتنا ہی کانی تھا۔ میں نے زمین پر بیٹھ کر اپنے بدن کو اپنی اصلی شکل میں لانا شروع

کردیا اور جب وہ ایک پنلے کچکدار سانب کی شکل اختیار کر گیاتو میں اس سوراخ میں داخل ہو گیا۔ اب یمال سے باہر نکل کر مجھے ایک نئی دنیا کی تلاش تھی۔ کسی الیم جگہ کی تلاش جمال انسانوں کی کوئی نئی کمانی میرے علم میں آسکے۔

 $\stackrel{\wedge}{\nabla} = = = = = \stackrel{\wedge}{\nabla} = = = = = \stackrel{\wedge}{\nabla}$ 

نہ جانے کتنا فاصلہ میں نے اپنی اصلی شکل میں طے کیا تھا۔ ویسے تو مجھے کوئی تکلیف یا پریشانی نمیں تھی۔ انسانوں کی دنیا میں زندگی گزار تاکوئی مشکل کام نمیں تھا۔ کین بس میں بیہ سوچ رہاتھا کہ انسانوں کی اس دنیا میں انسانی شکل میں ہی زندگی گزار نا زیادہ مناسب ہو گا۔ نسی بھی جگہ کوئی بھی شکل اختیار کی جائے چنانچہ ایک مناسب جگہ و کھے کر میں نے ایک انسانی شکل اختیار کرلی۔ بیہ وہ شکل نہیں تھی جسے وہ لڑکی کہکشاں تهہ خانے میں بند کرکے چلی گئی تھی۔ اتن عقل تو مجھے بھی تھی کہ اب اس شکل میں رہنا اینے آپ کو خطرے میں ڈالنا تھا۔ پت نہیں ان لوگوں کے وسائل کیا کیا ہوں۔ ابھی سب کچھ تو نمیں سمجھ یایا تھا میں بہرحال ایک انسان کی شکل اختیار کرنے کے بعد میں اپی جگہ سے آگے بڑھ گیا اور پھرایک دیکھنے والے کی حیثیت سے ماحول کا جائزہ لیتا ہوا اس جگہ سے بہت دور نکل آیا۔ ایک الی جگہ جہاں در خنوں کی تھنی چھاؤں بھیلی ہوئی تھی۔ بیٹھ کرمیں یہ سوچنے لگا کہ اب جھے کیا کرنا جاہئے کہ اچانک ہی ایک کار میرے قریب آکر ڈکی۔ اب کم از کم اتن باتوں کو میں جان چکا تھا کہ کون سی چیز کیا ہوتی ہے؟ كار ميں ايك عمر رسيده آدمی جيشا ہوا تھا۔ اس نے مجھے ديكھا۔ ديكھار ہا بھربولا۔ "آوُ كيا اب بھي تم عقل سے عاري ہو اور اپنے لئے كوئي سجيح فيصله نہيں كريكتے۔ بے وقوف ' ذندگی بہت مشكل چیز ہے۔ اسے گزار نا آسان نہیں ہو تا۔ آؤ بیخو۔ میرے ساتھ چلو۔ " میں نے دل ہی دل میں گھری سانس لی تھی۔ یہ شخص جو کوئی مجمی ہے کم از کم چرے سے برا آدمی معلوم نہیں ہوتا اور جس غلط فہمی کا بید شکار ہوا ہے بینی طور پر وہ غلط قتمی میری شکل کی وجہ سے ہوئی۔ گویا پھر کسی نئی کمانی کا آغاز۔ ایک سانپ کی زندگی میں اس سے حسین تجربات بھلا اور کمال ہوسکتے تھے۔ میں تو بہت خوش تفالیکن بس ایک ہی د کھ تھا امبینا...... آہ امبینا...... آگر وہ تجربات میں میرے ساتھ ہوتی تو زندگی کالطف ہی دوبالا ہوجاتا۔ دنیا کی سب سے انو کھی مخلوق کے ورمیان گزرنے والا وقت کتنے خوبصورت تجربات کا حامل ہے۔ یہ کوئی مجھ سے یو چھتا۔ بهرحال امبینا تو اب دل میں ایک حسرت سی بن کر رہ گئی تھی۔ اس ھخص کی ہدایت پر

میں اس کے ساتھ کار میں جا بیٹا اور اس نے کار آگے بڑھا دی۔ یہ سفر بھی میری زندگی کا ایک منفرد تجربہ تھا۔ عقل والے انسان نے اپنے لئے کیا کیا آسانیاں پیدا کرلی تھیں۔ کمال کی بات تھی۔ بسرطور وہ مجھے ایک انتائی خوبصورت عمارت میں لے گیا اور پھراس نے کما۔

"برتھیبی کو اپ آپ پر مسلط کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میں تہیں جمال کھیجنا چاہتا تھا تم نے وہاں سے گریز کرکے اچھا نہیں کیا۔ میری بات نہ مانو۔ ایک بار تو وہاں جاکر دیکھو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر وہ جگہ تہیں پندنہ آئے تو تم مجھے بتا دینا۔ یہ کیا کہ بغیر کچھ کے سے غائب ہوگئے۔"

انسانوں سے اب اتن وا تفیت تو ہو گئی تھی مجھے کہ میں ان کی بات سمجھ سکتا کوئی مشکل ہوتی تو سمجھ سکتا۔ یہ مخص ضرور مجھے کسی کے دھوکے میں یہاں پر لایا تھالیکن پچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی تھا اور مجھے کہیں نہ کہیں تو جانا ہی تھا۔ یہ خوبصورت عمارت بہت الحجی تھی میں خاموشی کے ساتھ اس کمرے میں چلا گیا جہاں وہ مجھے لے جانا چاہتا تھا۔ پھراس نے کہا۔

بیٹھو! میں ایک بار پھرتم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔" میں نے آتکھیں بند کرکے گردن ہلادی تو اس نے کہا۔

"و کیمو! تم مجھے بتا چکے ہو کہ تمہارے ساتھ زندگی کے بہت سے مسائل وابستہ بیں انسان اگر اپنی کو ششوں میں ناکام ہوجائے اور وفت اسے یہ موقع دے کہ وہ اپنا کام کرے اور مشکلات میں نہ کچنے تو میں سجھتا ہوں کہ اسے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہئے۔ میں تمہیں اتنی رقم دے رہا ہوں جتنی تم زندگی میں بھی نہیں کما سکتے پچھ اور چاہئے ہو مجھ سے تو بتاؤ میں تمہاری خواہش پوری کروں گا' خاموش مت بیٹھو مجھے جواب دو مجھ سے بات کرو۔ "میں نے گردن ہلائی اور کما۔

"ہاں! میں بھی تم سے بات کرنا چاہتا ہوں کیکن کیا تہیں اس وقت افسوس ہوگا جب تہیں اس بات کاعلم ہو کہ تم جے کوئی اور سمجھ کراپنے ساتھ لے آئے ہو وہ اصل میں وہ نہیں ہے جو سمجھ کرتم اے اپنے ساتھ لائے ہو؟" جواب میں وہ شخص تعجب بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے بھی پہلی بار اس کا تجزیہ کیا تھا یہ تصور تو پہلے بھی میرے دل میں آیا تھا کہ وہ ایک شریف آدمی ہے اور ذرا تھوڑا سا مخلف جھی۔ وہ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہااور پچھ دیر کے بعد اس نے کھا۔

و من جو پچھ کمنا جاہتے ہو ذرا اور صاف الفاظ میں کمو تہماری بات میری سمجھ میں نہیں آسکی۔" نہیں آسکی۔"

ر ہیں۔ "تم نے مجھ سے کما کہ میں تمہیں بتائے بغیر تمہارے پاس سے جلا گیا۔ " "ہاں۔ "

" لیکن میں تم سے بیہ کمنا چاہتا ہوں کہ میں زندگی میں پہلی بار تمهارے پاس آیا وں۔"

دو کیا مطلب؟ \*\*

"جوتم مجھے سمجھ رہے ہو میں وہ نہیں ہوں۔" "لینی تمہارا نام اختر علی نہیں ہے۔"

" افسوس! شیس- "

"کیا کمہ رہے ہوتم؟"

''اگرتم نے میری باتیں سی ہیں تو سمجھ لو کہ وہی کمہ رہا ہوں۔'' ''ار بر از اور تمہم غربی سی میں تو سمجھ کھی سے من اور اور اور اس میں سے میں اور اور اور اور اور اور اور اور اور

"ارے ہاں! اب تہمیں غور سے دیکھنے سے اندازہ 'ہو تا ہے کہ واقعی' اوہو معاف کرنا میرے دوست' میں تہمیں اخر علی کے دھوکے میں یہاں لے آیا اس کا مطلب ہے کہ میں ایک بار پھرناکام ہوگیا افسوس..... افسوس۔ گرسنو تم کون میں؟"

" بیہ بات تم نے بہت اچھی کی ہے پہلے تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ " میں نے کہا۔

"خوب! شکل بالکل اختر علی جیسی ہے لیکن اب غور کررہا ہوں تو اندازہ ہورہا ہے کہ داقعی تم اختر علی نہیں ہو گرتم آخر ہو کون؟"

"بات پھروہی آگئی پہلے میں تہمارے بارے میں جانا چاہتا ہوں۔ "میں نے کہا۔
"میرا نام راضی ہے پروفیسرراضی میں ایک سائنشٹ ہوں اصل میں بات یہ
ہے کہ دنیا میری ذہنی سطح ہے بہت نیجی ہے اس دنیا میں رہنے والے لوگ پروفیسر
راضی کی علمی بلندی کو نہیں جان سکے اور میں ان سے تعاون کرنے پر آمادہ نہیں ہوں
میں اپنی سطح سے نیچ آگر کام کرہی نہیں سکتا جبکہ وہ لوگ مجھ سے بہت معمولی کام لیتا
چاہتے ہیں۔

<sup>دو</sup> کون لوگ ؟ "

" دنیا کے کی ملکوں کے سائنسی ادارے۔ وہ نہیں جانتے کہ پر وفیسر راضی اصل میں کیا چیز ہے پر وفیسر اتنا بڑا سائنس دان ہے کہ دنیا اگر اسے سمجھ لے تو سائنس کی دنیا میں ایک انقلاب آجائے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا میں نہ نگا ہوں نہ بھو کا میں اپنی قدر وقیمت خود جانتا ہوں۔ میں نے اپنی لیبارٹری میں جو پچھ بنایا ہے کوئی اگر دیکھے تو جران رہ جائے گرمیں اس دنیا کو کیوں دکھاؤں؟ کیا سمجھ اب تم مجھے اپنے بارے میں بناؤ۔ " رہ جائے گرمیں اس دنیا کو کیوں دکھاؤں؟ کیا سمجھ اب تم مجھے اپنے بارے میں بناؤں " پر وفیسر راضی سائنس داں! افسوس میں یہ ساری باتیں نہیں سمجھ سکتا کاش میں انہیں سمجھ سکوں۔ "

"تمهارانام كيائے؟"

"پراتا'اور میں تم ہے جھوٹ نہیں بولوں گا۔"

"پراتا'ریدُ اندُین ہو؟"

'' بچھ بھی نہیں ہوں جو بچھ ہوں اگر تنہیں اس کے بارے میں پتاچل جائے تو تم یقین نہیں کرو گے۔''

> "نو پهرايبا کرو که اپني شناخت مجھ پر چھو ژوو - " "سنان

" میں سمجھا تہیں۔

"میں خود تمہارے بارے میں معلوم کروں گا کہ تم کون ہو۔" "میہ کام تم نہیں کرپاؤ گے پروفیسرراضی!" "میہ تم پروفیسرراضی سے کمہ رہے ہو۔" "مال۔"

"تو پھر آؤ پہلے میں تہیں اپنا طلسم کدہ دکھاؤں کہ وہ کیا چزہے۔ "میں پروفیسر راضی کے ساتھ اٹھ گیا یہ مجھے دلچیپ شخصیت معلوم ہورہی تھی وہ مجھے پیج در پیچ راستوں سے گزار کرایک تہہ خانے میں لایا۔ یہ تہہ خانہ تھا کہ بس دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ بہت بوی جگہ تھی جہاں مدھم نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور اس نیلی روشنی میں جو کچھ نظر آرہا تھا وہ بڑا مجیب وغریب تھا ایک طرف پچھ خانے بنے ہوئے تھے وہ مجھے یہاں لانے کے بعد یہ تمام چزیں دکھا تا ہوا بولا۔

"اور بد دنیا کی عظیم الثان تجربہ گاہ ہے یہاں آکر کوئی شخص اپنے آپ کو چھیا نہیں سکتا یہاں زمین 'آسان' خلا' سیارے ان سب کی تغییلات موجود ہیں اور تم میرے دوست سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں نے یہاں کیا کیا کچھ بتالیا ہے۔۔۔۔۔ ہاں خیر

چھوڑو میں نے تو تہیں اپنا تعارف کروا دیا اب تہمارا تعارف بھی میں اپنی زبان سے ہی کراؤں گا آؤ ذرا میرے ساتھ میں تہیں ایک اور چیزد کھاؤں پھروہ مجھے کچھ خانوں کے پاس لے گیا۔ چھ دروا زے تھے جن پر مختف نام لکھے ہوئے تھے ایک پر لکھا ہوا تھا فلا دو سرے پر زمین کی گرا ہوں میں تیسرے پر کچھ اور چوتھ پر کچھ اور پانچویں میں لکھا ہوا تھا متعقبل چھٹے پر لکھا ہوا تھا ماضی یہ ساری تفصیلات میں نے یماں انسانوں کی دنیا میں آنے کے بعد ہی سنی اور تھیں اور ان کے بارے میں تھوڑا بہت جانا تھا۔ وہ کہنے لگا۔

"ان میں سے ہر فانہ جیسا کہ میں نے بتایا اس کے مطابق ہے اگر تم چاند پر جانا چاہتے ہو تو میں تہیں وہاں بھیج سکتا ہوں۔ اگر تہیں فلائی تحقیقات کا شوق ہے تو تم فلا میں جاکر وہاں سے علم حاصل کر سکتے ہو کیا سمجھے میں نے تہیں ماضی میں بھیجنے کے لئے منتخب کیا تھا تہیں ایک ایسی عجیب و غریب شخصیت دے کرمیں وہاں روانہ کرنے والا تھا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے میرا مطلب ہے اس شخص کو جے میں نے اس کام کے لئے منتخب کیا تھا بسرحال میرے دوست یہ ساری باتیں بعد کی ہیں ابھی تم سے تمارا تعارف ہوجائے کیا جھے اپنی زندگی کے چند منٹ دے سکتے ہو۔

"کیوں نہیں!" میں نے جواب دیا۔

"تو آو ذرااس طرف آجاؤ۔ "اس کے بعد اس نے مجھے ایک کرس پر بھایا اور خود نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتا رہا دہ۔ میرے سرپر ایک عجیب وغریب چیزلا کر رکھ دی جس کا و ذن میرے سرپر نہیں تھا لیکن اس سے نگلنے والی روشنیاں میرے سرپر بڑھ رہی تھیں مجھے نیندی آنے گئی اور چند لمحوں کے لئے میں ماحول سے برگانہ ہوگیا پھر پچھ دیرے کے بعد اس نے یہ سب بچھ ہٹایا اس کے چرے پر جرت کے نقوش تھے اس کے منہ دیرے نقوش تھے اس کے منہ دیرے آواز نگل۔

"میرے اللہ! میرے اللہ تم آخر ہو کون؟ تہمارے سرمیں تو دماغ ہی نہیں ہے میں تو کچھ بھی نہیں معلوم کرسکا تہمارے بارے میں۔ تم نے میری ساری محنت برباد کرکے رکھ دی آہ کم کون می دنیا کی مخلوق ہو تم اس زمین کے باشندے نہیں ہو کئے میں نے وہ سارے عمل کرڈالے۔ تہمارا ایکسرے لیا ہے میں نے 'نہ تہمارے دل گردے ہیں نہ بھیچسٹرے ہیں نہ تلی اندر پچھ ہے ہی نہیں سوائے ایک تامعلوم خلاکے تم بغیر ہٹری کے انبان ہو آخر تم ہو کون؟"

"به میری زندگی کا ایک اور انو کھا تجربہ ہے کیا واقعی جو پچھ تم کمہ رہے ہو بالکل نے ؟"

" میرا د ماغی تجزیه کر چکے ہو۔"

"ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم انسانوں کی دنیا جیسے نہیں ہو تمہارے اندر پچھ عجیب وغریب ہاتیں ہیں جو بالکل سمجھ میں نہیں آتیں۔"

"اس کی وجہ میں ہے کہ میں سانب ہوں۔"

''کمال ہے' کمال ہے' واقعی کمال ہے گرتم نے اپنی مرضی سے یہ انسانی روپ دھارا ہے؟''

"بان افسوس میں اور امبینا انسانوں کی دنیا کی تلاش میں نگلے تھے یہ دیکھنا چاہتے سے ہم کہ انسان کیا چیز ہوتے ہیں ہمارے تجربے بروے خوفناک نگلے اور نتیج میں ہم ایک دو سرے سے جدا ہوگئے۔"

« لعنی تم اور تمهاری محبوب. "

ال-"

" ( )

"اور اب میں امپینا کو تلاش کررہا ہوں۔"

"انسان بن کر؟"

الل-"

و کیا تمهار اکوئی مخصوص شمکانه بھی ہوتا ہے؟"

"امارے رہنے کی جگہ؟"

" -Uly"

"مال موتا ہے اور وہ وادی اشمولا کملاتی ہے۔"

"وہاں تم سانب رہتے ہو؟"

"سانیوں کے بے شار قبائل وادی اشمولامیں آباد ہیں۔"

"ولچسپ بهت دلچسپ!" پروفیسرراضی نے کها اور ایک بنن آن کردیا اور پھر

"تہماری باتنی میرے باس ریکارڈ ہورہی ہیں ایک سانپ کی آواز کو ریکارڈ کرکے میں اپنی زندگی کا انو کھا تجربہ کررہا ہوں اچھا پر اٹا تام بتایا تاتم نے اپنا۔" "تم نے کہا تھا پر وفیسر کہ تم میرے بارے میں خود بناؤ گے۔"

"دیکھو میرے دماغ کی رگیں بھٹ جائیں گی میں نے کسی کو اندر سے اتا مجیب وغریب نہیں دیکھا۔ میں نے تمہارے دماغ کا تجزیہ کیا تو پتا چلا کہ تم سوچ سکتے ہو سب کچھ کرسکتے ہو لیکن اس کی کوئی تصویر نہیں آسکتی تمہاری دماغ کی جگہ بھی خالی ملی ہے بچھے اور جسم کی جگہ بھی میرے دوست اگر مجھ سے تعاون کرو تو مجھے بتا دو کہ تم ہو کون ؟"

" تم بہلے آدمی ہو جو مجھے ملے ہو اور اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ انسانوں کی دنیا کے لوگ بہت می ایسی اتنی ہیں کی دنیا کے لوگ بہت می ایسی باتنی ہی جان سکتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں متمہیں اینے بارے میں بتاؤں کہ میں کون ہوں۔"

"ہاں اب تو میں تم ہے ہے ورخواست کروں گا کہ تم مجھے اپنے بارے میں بناؤ۔" "تو پھر سنو! میں ایک سانپ ہوں۔"

46 Ly33

" الماني - " " بال ساني - "

ودكيا كمه رہے ہو پارے بھائی۔"

ومیں ایک سانپ ہوں تم نے سانپوں کی کمانیاں تھی سنی ہیں؟"

" برست ب

"اور تمہیں میہ بھی ہتا ہے کہ ہزار سال کی زندگی پوری ہونے کے بعد سانپ کے اندر میں قوت پیدا ہوجاتی ہے کہ وہ اپنی پند کا کوئی بھی روپ دھار لے!"
اندر میہ قوت پیدا ہوجاتی ہے کہ وہ اپنی پند کا کوئی بھی روپ دھار لے!"

"بالكل سناہے میں نے تكر میں اس پر لیقین نہیں كرتا۔"

ودنواب لينين كرلو-"

"دلینی تم ایک سانب مواور تمهاری عمر بزار سال سے زیادہ ہے؟"

"بهت زیاده 'امبینا کی عمر بھی اتنی ہی تھی۔ "

" سير امبينا كون تقى - "

" میری محبوبه-"

ووارے باب رے! تم لوگ بھی محبوب رکھتے ہو۔"

"کیوں نمیں خالق کا نتات نے اس کا نتات میں ہرذی روح کے لئے جو ڑے پیدا کئے ہیں تاکہ کا نتات کا نصور آگے برمتارہے ہم بھی اس کے قائل ہیں۔"

"بإل-"

"توامبیناتم سے جدا ہو گئے۔"

"ہاں اور اب مجھے افسوس ہورہا ہے کہ ہم دونوں نے غلط نصلے کیوں کئے ہمیں انسانوں کی اس دنیا کا رخ نہیں کرتا چاہئے تھا یہاں آکر تو ہمار اسب کچھ چھن گیا۔ اب مجھے صرف امبینا کی تلاش ہے امبینا اگر مجھے مل گئ تو میں وادی اشمولا میں واپس لوث جاؤں گا۔ تہماری دنیا سے کوئی دلچی نہیں رہی ہے۔ "

"وہ ایک تاگن ہے اور اس نے بھی انسانی روپ دھار لیا ہے؟" ۔۔ ہمر ہم

"بالكل-"

"تم مجھے بتا کتے ہو کہ وہ کیبی شکل میں ہوگی۔"

« منیں میں منیں بتا سکتا اور نہ میں جانیا ہوں۔ "

"اگر میں تم سے ایک وعدہ کروں تو تم میرے وعدے پر لیٹین کرلوگے۔"
"نتیں!" میں نے جواب دیا اور وہ چو نک کر مجھے دیکھنے لگا کچھ لیمے دیکھنا رہا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھیل گئی۔

"بند آئی نمهاری بات مجھے پند آئی واقعی دنیا کے رہنے والے اپنا بھرم اتنا ہی کھو چکے ہیں لیکن صاف گوئی سے کہنے والے بھی انسانوں میں کم از کم نہیں ہو سکتے کیونکہ تم ایک سانپ ہو اس لئے تم نے صاف گوئی سے یہ بتا دیا مجھے کہ تم مجھ پر یقین نہم رکھے۔"

"ہاں تم میری بات کا برانہ مانتامیرا تجربہ ایبابی ہے۔"

"بالکل ٹھیک کہتے ہوتم اچھاخیر میں تم سے جو کچھ کمہ رہا ہوں وہ سنو اور غور سے سنو۔ امبینا کو میں تلاش کرکے رکھوں گامیں ایک تجربہ کرنا چاہتا ہوں اپنی زندگی کا سب سے انو کھا تجربہ۔"

"وهکیا؟"

"میں تہیں میرا مطلب ہے کہ کسی ایسے شخص کو ماضی میں بھیجنا چاہتا ہوں جو بھیے داپس آکر ماضی کی کمانی سنائے وہ خود ماضی میں ایک طویل سفر طے کرے تمہاری عمر ہزار سال ہے اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کیونکہ تم ابھی طویل عمر جیو گئے جبکہ انسان بہت مخضر عمر جی سکتا ہے۔ میں اپنے پروگرام کو تھو ڑا سا تبدیل کر سکتا ہوں ذرا ماضی میں جاؤ میری سے مثین تمہیں کسی ایسے دور میں پہنچا دے گی جو انتنائی

د اکشی کا عامل ہوگا۔ تاریخ کے حوالے سے میرے پاس مواد بہت کم ہے اور میں خاص طور سے ان وحشیوں کی زندگی کا تجزیبہ کمرنا چاہتا ہوں جو ماضی کے کسی دور میں آباد سے اور ان کے اپنے مسائل سے تاکہ جب میری دنیا کے بارے میں کتاب شائع ہوتو میں اس میں اس دور کے حالات چشم دید فخصیت کے حوالے سے لکھ سکوں ذرا تم غور تو کرو کتنا بڑا کام ہوگا یہ اور واقعی تم وہاں جاکر سب کچھ سمجھ سکو گے۔ "

"ليكن تم نے ایک بات كى ہے كہ تم امبينا كو تلاش كرو گے۔"

"جب تم ماضی سے واپس آؤگے اور ماضی کا سفر حتم ہوجائے گا تو بقین کرو کہ میں امبینا کو تمہارے حوالے کردوں گا اگر ایبانہ کروں تو تم ناگ ہو مجھے ڈس کر ختم کردینا۔ "میں اس مخص کی پیشکش پر غور کرنے لگا جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ چمرے سے اچھا خاصا شریف لگتا تھا اور میں ایک ایسی مشکل میں گر فار تھا جس کا کوئی حل میرے پاس نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کی دنیا میں آکر انسانوں کی شناخت ایک دلجیپ مشغلہ تھا اگر امبینا بھی ساتھ ہوتی تو ہم اسے مشغلہ کمہ سکتے تھے لیکن اب تو یہ میری مجبوری بن گیا تھا میں نے گر دن ہلاتے ہوئے کیا۔

"کین ماضی کی دنیا میں میرا حشر کیا ہو گا کیا میں زندہ انسانوں کے در میان جاؤں ۱۹۳۳

"آہ ایک ایبا تجربہ کرو گے تم جس پر تہیں خود یقین نہیں آئے گا جنگل بہاڑ'
دریا سب کچھ تمہارے جانے بہچانے ہیں۔ میں تہیں جس علاقے میں بھیج رہا ہوں وہ
بڑا دلچیپ اور غیر معمولی طور پر شاندار علاقہ ہوگا دہاں کی زندگی کے حالات کا تجزیہ
کرکے اسے اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا اور میں جب تمہیں ماضی کے سفرسے واپس
بلاؤں گاتو پھر میں اس کے بارے میں سوالات کروں گا اور وہی میری محنت کا صلہ ہوگا
ہاں یہ وعدہ ہے کہ امبینا کو میں چاہے کا نئات کے کسی گوشے میں تلاش کروں لیکن اسے
ہاں یہ وعدہ ہے کہ امبینا کو میں جاہے کا نئات کے کسی گوشے میں خیال میں مجھے مان لینی
ہائے تھی۔ میں نے اس سے کما۔

"وہاں مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہنچے گا۔"

" نمیں بالکل نمیں پہلی بات تو بیہ کہ وہ گزری ہوئی باتیں ہوں گی تم بے شک ان باتوں میں ایک کردار بن جاؤ کے عمل بھی کرو کے مگروہ عمل بھی ماضی کا ایک حصہ ہوگا تمہاری جان کو وہاں کوئی خطرہ ہوگاتو میں تمہیں تنانہیں موگا۔ اگر وہاں کوئی خطرہ ہوگاتو میں تمہیں تنانہیں

جو واقعات میرے ساتھ پیش آئے تھے وادی اشمولا کے رہنے والوں کو ان کی ممل تفصیلات کاعلم ہوجا تا تو کوئی بھی ہزار سال کی زندگی یانے کے بعد اپنے آپ کو اس طرح سے جریات کے حوالے نہ کرتا اور بھی بید نہ سوچتا کہ اپنی بُون تبدیل کرکے ایک نی دنیا میں داخل ہوجائے۔ بسرحال میں پروفیسردامنی کے مجربات سے گزرتا رہا پت میں میرے بدن کو کیے کیے رنگ دیے گئے جھے کینی کینی مثینوں میں ڈالا گیا۔ مجھے اپنے جمم کی توانائیوں کا پورا پورا احساس ہورہا تھا اس کے علاوہ پروفیسرراضی نے بچھے بے لباس کرکے ایک مشین میں بند کردیا اس مشین پر ماضی لکھا ہوا تھا اندر يرى منين الث يك مورى مو يحص يول لكاجيد يورى منين الث يك مورى مو يحص ابيد آب کو سنیمالنا مشکل ہو گیا میرے ہوش وحواس میرا ساتھ چھوڑنے کے اور بہت ہی مشكل وفت ميں داخل ہو كيا۔ پھر آہستہ آہستہ جب ميرے حواس سى قدر بہتر ہوئے تو مجھے یانی کے ہولے ہولے بنے کی آواز سائی دی۔ میں نے اپنے آپ کو سنیمالنے کی كوشش كى اور اس كے بعد خود كو سمجھنا جاہا۔ كھنے در خوں كے جھنڈ جاروں طرف میلیے ہوئے تھے اور میں ایک بیاڑی ندی میں بہہ رہا تھاجس کایاتی شیشے کی طرح صاف شفاف تھا پائی کا اس قدر حسین رنگ میں نے بہت ہی کم دیکھا ہوگا۔ میں اے آپ کو منبعالنے کی کوشش کرنے لگایاتی کا بہاؤیست تیز تھا اور ندی کی رفتار بہت تیز تھی۔ میں اس تیزرفاری سے لطف اندوز ہوتا رہا بھی بھی بہاؤ کے ساتھ تیرنے لگتا اور بھی اہے طاقت ور بازوں کے سارے بہاؤ کے خلاف تیرتا۔ مجھے بیہ مشغلہ بہت ہی اچھا لك رہاتھا۔ نہ میں نے ماحول كو يورى طرح سمجھاتھانہ طالات كوبس بيہ فرحت بخش ياني تقااور میں۔ چنانچہ بہت دیر تک میں یاتی میں نظر آتا رہا بھی بھی میں یاتی کی تهہ تک جلا جاتا تھا تہ میں عجیب وغریب شکلوں کے پھر جگہ جگہ بھرے ہوئے تھے۔ ان پھروں کے رنگ اور طرح طرح کی شکلیں مجھے بہت ہی دلکش لگ رہی تھیں۔ بہرحال میں ان يفرول كو ديكيتا رباايك دفعه مين ابحركر سطح پر آيا اور ابھی تھو ژاسااوپر أبحران تفاك چھوڑوں گاتم بے فکر رہواس بارے ہیں۔"

"شھیک ہے ہیں اس کے لئے تیار ہوں۔"

"میں تمہارے جسم کو سنری اور اتنا خوبصورت بنادوں گا اور تمہارے جسم کو ایک ایک ایسی قوت بخشوں گاجو دنیا کے عام لوگوں میں نہیں ہوتی تم انو کھے کہلاؤ گے اور جو بھی تمہیں ویکھے گا جرت سے پاگل ہوجائے گا۔ الیی خوبصورت زندگی تمہیں اور کوئی نہیں دے سکتا یہ بیشکش میں نے اس شخص کو بھی دی تھی جو پہلے میرے قبضے میں آیا تھا لیکن شاید سے سب پچھے تمہاری تقدیر میں ہے بولو کیا تم اس کے لئے تیار ہو؟"

لیکن شاید سے سب پچھے تمہاری تقدیر میں ہے بولو کیا تم اس کے لئے تیار ہو؟"

\$\frac{1}{1} = = = = = \frac{1}{1} = = = = = \frac{1}{1}

ا جانک مجھے یوں لگا جیسے کھ ہو گیا ہو۔ مجھے جاروں طرف سے جال میں جکڑ لیا گیا یہ ور ختوں کی چھال سے بنا ہوا ایک جال تھا جو میرے جسم کے گر د کساگیا تھا اور اس کے خانے بہت ہی چھوٹے چھوٹے شے شاید سمندر سے بردی مجھلیاں مکڑنے کے لئے اس جال کو استعال کیا جاتا تھا لیکن اس وقت میں اس جال میں تھیش گیا تھا۔ میں نے جیے بی ہاتھ پیرہلانے کی کوشش کی جال کے پہندے میرے جسم کے قریب اور زیادہ مضبوطی سے کس گئے۔ انسانوں کی اس فطرت کو میں انچھی طرح جانتا تھا ویسے اگر میں چاہتا تو اپنی جسمانی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس جال کو تو ڑ سکتا تھا لیکن مجھے پر وفیسر راضی یاد تھاجس نے مجھے اپنے تجربے کا شکار کیا تھا میں دیکھنا چاہتاتھا کہ بیہ سب کچھ کیا ہے میں اس جنگل کا اندازہ بھی لگار ہاتھا اور ان انسانوں کو بھی دیکھے رہاتھا جو اس جال کو باہر صبیخے میں مصروف تھے۔ میں نے اپنابدن ڈھیلا چھوڑ دیا اور تھوڑی دیر کے بعد میں ان لوگوں کے قریب چہنچ گیاان کے قدیچھوٹے لیکن بدن مضبوط تھے اور وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ پھرمیں نے ان کے اطراف میں دیکھاان کی عور تیں اور ان کے بچے بھی دور کھڑے اس صورتِ حال کا جائزہ لے رہے تھے۔ بسرحال ایک کھے کے لئے تو مجھے کھبراہٹ سی ہوئی اور میں نے سوچا کہ میں اس جال سے نکل جاؤں کیکن پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اگر ان لوگوں کے بارے میں کچھ جانتا ہے تو پہلے بیہ ویکھوں کہ بیہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ چنانچہ میں خاموشی سے زمین پر بیٹے گیا اور میں نے خود کو آزاد کرانے کی کوئی کوشش نہیں کی اس دوران مردوں اور عورتوں نے بچھے جاروں طرف سے تھیرلیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان کے پاس بہت سے ہتھیار وغیرہ بھی تھے انسانوں کی دنیا میں آنے کے بعد میں اس بات سے بھی واقف ہو گیا تھا کہ انسان اینے ہاتھ کا استعال نہیں کرتے بلکہ وہ مختلف چیزوں سے اپنے جیسوں کو نقصان پہنچاتے ہیں پھر بچھے ان میں سے ایک کی آوا ز سنائی دی۔

"بیہ کون سی دنیا کا انسان ہے تمہارے خیال میں بیہ کون ہوسکتا ہے؟"

" "کیا کہا جاسکتا ہے ہمیں تو یہ بہت عجیب وغریب لگتا ہے۔ سب سے بردی بات یہ کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ " وہ لوگ میرے بارے میں نظریاتی باتیں کرتے رہے ان کے خیال کے مطابق دنیا صرف اس جگہ تک محدود تھی جس کے ایک چھوٹے سے حصے میں وہ آباد تھے۔ وہ سمندر کی بات بھی کررہے تھے جو ایک دو سری دنیا تھا۔ بسرحال کافی دیر تک میں ان کی فضول باتیں سنتا رہا وہ لوگ میرے بارے میں باتیں

کررہ سے اور انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں ان کی زبان ان کی ہاتیں سمجھ رہا ہوں۔ اصل میں یہ بھی میری ہی شخصیت تھی کیونکہ میں ایک انسان نہیں بلکہ جانور تھا حشرات الارض میں سے تھا انسان کوئی بھی زبان ہو لئے کم از کم میری سمجھ میں آ سمق تھی۔ دو سری بات یہ تھی کہ پروفیسر راضی یماں کے بارے میں معلومات چاہتا تھا ہر صال بہت ویر تک مجھے ان لوگوں کی باتیں سننے کا موقع طلاس کے بعد میں نے پھی اور ہنگاہے دیکھے ایک کالے رنگ کا آدمی تھا جو ان چھوٹے قد کے لوگوں کی نبست کانی اور ہنگاہے دیکھے ایک کالے رنگ کا آدمی تھا جو ان چھوٹے قد کے لوگوں کی نبست کانی لبا تر نگا تھا۔ اس نے اپنا علیہ بہت مجیب وغریب بنا رکھا ما اس کے جم پر مخلف پر ندوں کے حسین و جمیل پر چپنے ہوئے تھے اور اس کے چرے پر اور جم پر جگہ جگہ رنگ بھی گئے ہوئے تھے اور اس کے چرے پر اور جم پر جگہ جگہ رنگ بھی گئے ہوئے تھے اور اس کے چرے پر اور جم پر جگہ کہ رنگ بھی گئے ہوئے تھے اور اس کے حراث کی تھا کہ وہ کے تھے کھران کوئی بڑا آدمی تھا کیونکہ وہ سب اس کے سامنے گردن جھکا کر گھڑے ہوئے تھے پھران میں سے چند افراد اسے میرے بارے میں بتانے لگے ان میں سے ایک نے کہا۔

" یہ ندی میں تیر رہا تھا پہلے تو ہم یہ سمجھے کہ ایک بردی می مچھلی ہے جو شاید بردے سمند رسے تیرتی ہوئی ندی میں آگئ ہے لیکن جب ہم نے اسے انسانوں کی طرح ہاتھ پیر چلاتے ہوئے دیکھاتو ہم جیران ہو گئے اور آخر کار ہم نے اسے جال ڈال کر پکڑلیا۔ "تہیں اس کے متعلق اور پچھ نہیں معلوم ہوسکا؟" اس نے پوچھا۔

" نتیں سردار!" ان میں سے ایک نے جواب دیا۔

"کیول' جب تم بیہ سمجھتے ہو کہ بیر انسانوں ہی کی مانند ہے تو تمہیں اس سے بات کرنی چاہئے تھی۔"

"ہم نہیں جانتے سردار کہ یہ انسانوں کی طرح بول سکتا ہے یا نہیں تم ذرا دیکھو سر ہے تو انسانوں جیسا ہی لیکن تھو ژا ساانسانوں سے مختلف نظر آتا ہے۔"

"تم بے وقوف ہو۔ ہٹو میں اس سے بات کرتا ہوں۔" سردار آگے بڑھا اور اس نے کس قدر نرم کہجے میں مجھ سے کہا۔

"کیاتم بول سکتے ہو؟" میں یہ بات جاناتھا کہ اس شخص نے جس کا نام پروفیسر راضی تھا مجھے ماضی میں اس لئے بھیجا ہے کہ زمانہ قدیم کے لوگوں کے بارے میں معلومات عاصل کروں اور ان کی شخصیت کا جائزہ لوں یہ بہتہ چلاؤ کہ یہ لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں اور اس کے لئے بمتریہ تھا کہ اچھے اغلاق کا مظاہرہ کروں جیسا کہ انتھے انسان ایک دو سرے سے کرتے ہیں چتانچہ میں نے یہ کما۔

"ہاں! میں تمہاری زبان بول سکتا ہوں تمہارے انداز سمجھ سکتا ہوں اور سب
ہے بڑی بات رہے کہ تم لوگوں کا دوست ہوں کسی طور تمہیں نقصان پہنچانے پر آمادہ
نمیں ہوں۔" سردار میری آواز سن کر خوشی سے جھوم اٹھا اس نے فخریہ نگا ہوں سے
اپنے ساتھیوں کی جانب دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے دوستانہ انداز میں میرا ہاتھ
کیڑلیا اور بولا۔

"میرانام بیگو ہے اور میں اس قبلے کا سردار ہوں ہم لوگ ایک لمبی مدت سے
اس سرسبزوشاداب جنگل کے اس گوشے میں رہتے ہیں۔ جنگل بہت بڑا ہے اور اس کی
کوئی حد نہیں ہے اس کے بعد سمندر شروع ہوجاتا ہے اور جناں سے سمندر آشروع
ہوتا ہے وہاں سے دنیا ختم ہوجاتی ہے۔ اب تم ہمیں اپنے بارے میں بتاؤ تمہارانام کیا
ہے کیا تم اس جنگل یا اس دنیا کے باشندے ہویا کمیں اور سے آئے ہو؟ ایک الی دنیا
جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کیونکہ تمہارے اندر کچھ تبدیلیاں ہیں تمہارا جم
سنری ہے اور تمہارا قد لمبا جبکہ اس جنگل میں ہمارے اس علاقے کے رہنے والے تم
صے نہیں ہیں۔"

" میرانام براتا ہے اور میں اس جگہ سے آیا ہوں جہاں کے بارے میں تم نہیں ا جانتے بعنی سمند رکی دو سری طرف سے اس طرف کی دنیا ہے۔"

"آہ! واقعی بالکل کی گئے ہو ہم تو پہلے ہی گئے تھے کہ تم اس دنیا کے انسان ہمیں ہو آؤ 'ہمیں خوشی ہے کہ تم ہم تک پنچ۔ "اور اس کے بعد سردار جھے لے کر بستی کی جانب چل بڑا ہمارے بیچھے عور توں 'مردوں اور بچوں کا ایک ہجوم تھا بستی تک پنچنے کے ایمیں زیادہ دور نمیں جانا بڑا اور جھو نپڑیوں کی قطاریں تھو ڈی دیر میں نظر آنے گئیں جو انسانوں کے رہن سمن کا ایک مخصوص طریقہ ہوتی ہیں۔ اگر ماضی میں دیکھا جائے تو یہ لوگ بھی اس انداز میں رہتے تھے کیونکہ عال کے جس جھے میں میں نے شہری آبادیوں کو دیکھا تھا امبینا تو انمیں دیکھ کرہی دہشت زدہ ہوگئی تھی وہ بڑے برے برک شاندار مکان سنے ہوئے تھے جبکہ یہ چھوٹے چھوٹے جھو نیڑے۔ ہسرحال ان جھو نپڑوں کی قطار دوں میں بھی ایک نظام اور تر تیب نظر آرہی تھی جس سے اندازہ لگایا جاسکا تھا کہ ماضی میں بھی انسان کافی ذہین ہوتے تھے۔ انہوں نے جھو نپڑوں کے در میان ایک کہ ماضی میں بھی انسان کافی ذہین ہوتے تھے۔ انہوں نے جھو نپڑوں کے در میان ایک وسیع میدان اور ایک خوبصورت سبزہ زار لگایا ہوا تھا جماں ہری ہری گھاس آگ ہوئی قسی اور گھاس کے کنارے سینگڑوں قسم کے رنگ برنگے پھول سبح ہوئے تھے۔ وہ

لوگ مجھے لئے ہوئے ای سبزہ ذار پر آگئے اور پھر سردار نے مجھے بیٹے کا شارہ کیا جب
ہم بیٹے تو ہمارے ساتھ قبیلے کے دو سرے مرد 'عور تیں اور بچ بھی بیٹے گئے۔ بہت
ہو لوگ جو پہلے سے اپنے جھونپڑوں میں موجود سے باہر نکل کر آگئے اور ہمارے
ساتھ شریک ہوگئے غالباوہ سب کے سامنے میرا مکمل تعارف حاصل کرنا چاہتے سے اور
میں دل ہی دل میں بنس رہا تھا اور کمہ رہا تھا کہ دوستو میں تو انسان ہوں ہی نہیں تم مجھے
دو سری دنیا کا انسان سجھتے ہو تو یہ تہماری بے وقونی ہے اور ہاں ایک آسانی مجھے حاصل
ہے کیونکہ میں دو سری دنیا کا انسان قرار باچکا ہوں اس لئے جو کچھ بھی میں کموں گا اور
اگر کوئی چیز تہمارے لئے اجبی ہوئی تو اس پر آسانی سے لیمین کرلو کے اور پھر انہوں
نے مجھے سے بی سوال کیا۔

"تہمارااد هركيے آنا موااور تمهاري دنياكيسى ہے؟"

"میرایهاں آنا صرف ایک اتفاق ہے اور میری دنیا آتی دور ہے جس کے بارے میں تم لوگ تصور بھی نہیں کرکتے۔"

"ہاں! واقعی اُدھرکے لوگ برے عجیب ہوتے ہیں۔"

"ہم تہم اپ درمیان خوش آمدید کتے ہیں اور تم یماں اس وقت تک آرام سے رہو جب تک کہ تم رہنا چاہو۔" تمو ڈی دیر کے بعد میرے لئے کھانا آگیا۔ بیگو ک ہرایت پر میرے لئے ہانا لایا گیا تھا۔ میں نے خاموشی سے ادھرا دھر دیکھا اور پھر انسانوں کی مانند تموڑا بہت کھانے میں مصروف ہوگیا قبیلے کے تمام لوگ میری آمد پر فوشی کا اظہار کررہے تھے اور میری نگاہیں ان سب کا جائزہ لے رہی تھیں پتہ نہیں یہ میری کون می جس تھی 'یا تو یہ کہ انسانوں کی دنیا میں جھے انسانی حوں کا بھی اندازہ ہوگیا تھا کیونکہ جمال میں نے بے شار انسانوں کے چروں پر اپنے لئے خوشی کے آثار دکھے تھے وہیں ایک ایسا چرہ بھی میری نگاہوں میں آیا تھا جس کی آنکھوں میں میرے لئے نفرت اور ناپندیدگی نظر آرہی تھی۔ بہرطال اس کے بعد میں نے اس کے بارے لئے نفرت اور ناپندیدگی نظر آرہی تھی۔ بہرطال اس کے بعد میں نے اس کے بارے میں معلومات عاصل کیں تو جھے ہا چلا کہ اس کا نام مینالا ہے یہ قبیلے کا جادوگر تھا اس فیل میں ایک خاص حیثیت عاصل تھی اور سردار میگو سیت تمام لوگ اس کا فیلے میں اور اس کے اندر کوئی ایس با شاہ مینالا کے بارے میں خوف کا شار بردست احرام کرتے تھے۔ جمھے یوں لگا جیے وہ لوگ ہینالا کے بارے میں خوف کا شار بردست احرام کرتے تھے۔ جمھے یوں لگا جسے وہ لوگ ہینالا کے بارے میں خوف کا شار بردست احرام کرتے تھے۔ جمھے یوں لگا جسے حوہ لوگ ہینالا کے بارے میں خوف کا شار بردست احرام کرتے تھے۔ جمھے یوں لگا جسے موہ لوگ ہینالا کے بارے میں خوف کا شار تھا۔ بیگو نے اس شار تھے۔ بہرطال ہینالا ظاموش و سرد نگا ہوں سے جمھے گور رہا تھا۔ بیگو نے اس

ے میرا تعارف کرایا تو اس نے ایک لفظ میرے بارے میں نہ کمااور پھران تمام باتوں کو سننے کے بعد جو میں نے انہیں بتائی تھیں اس نے کھانے میں بھی ہمارے ساتھ شرکت نہیں کی بلکہ بڑی نفرت سے انکار کرتے ہوئے کہا۔

'' ''نیں تم جانتے ہو کہ میں عام لوگوں کے ساتھ نہیں کھا سکتا اگر تم دیو اتھی کا شکار ہوتو میں نہیں۔" یہ کمہ کروہ اپنی جگہ سے اٹھااور وہاں سے چلاگیا۔ بیگو ایک کمے تک اسے دیکھتا رہا میں نے محسوس کیا کہ بیٹلو کے چرے پر تشویش کے آثار ہیں لیکن بہرحال وہ کچھ بولا نہیں تھا یہاں تک کہ سورج چھینے لگا اور شام کے مناظر نمایاں ہوتے چلے گئے۔ سردار جھے سے اجازت کے کرچلا گیا تھا لیکن اس نے میری خاطر مدارت کے لئے مجھ لوگوں کو مقرر کردیا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں بیہ تصور پیدا ہو گیا تھا کہ یروفیسرراضی کے لئے مجھے ان لوگوں سے معلومات حاصل کرتی جاہئیں حالا نکہ میں تو بالكل مختلف چیز تقاانسانوں كی اپنی خواہشات كو بھی يو ری طرح نہیں سمجھتا تھا بلكہ ابھی تو ا نہیں مجھنے کی کوشش ہی کررہا تھا لیکن نہ جانے کیوں پر وفیسرر اصلی کی خواہش بچھے اپنی خواہش محسوس ہوئی۔ جو لوگ میرے ساتھ تھے میں نے ان سے معلومات حاصل کیں اور شام تک ان لوگوں کے ساتھ مخفتگو کے دوران مجھے ان کے بارے میں بہت ی باتوں کا علم ہو گیا۔ یہ آزاد زندگی گزارتے تھے یہاں کوئی بھی کسی کو پبند کر سکتا تھا اور ایک مرد اور ایک عورت بغیر کسی رکاوٹ کے آپس میں زندگی گزار سکتے تھے۔ پھرایک اڑکی میرے پاس مپنجی جو چھوٹی سی عمر کی تھی اس نے مجھے اینے ساتھ جلنے کی دعوت دی۔ میں تو نبی سمجھاتھا کہ بیہ بھی سردار بینکو کے علم سے ہے لیکن اپنے جھونپڑے میں جاکراس نے بھے اپنی مال سے ملایا جو تمیں بتیس سال کی ایک عورت تھی اور اس کا بدن بھی انتائی طاقتور اور توانا تھا۔ عورت نے اپی بٹی کا تعارف مجھ سے کراتے ہوئے کہا اس کا نام لاکا ہے۔ بسرحال لا کا مجھے کس مقصد کے لئے یہاں لائی تھی ہی میں نہیں جانتا تھالیکن ان دونوں مال بیٹیول نے مجھے بہت زیادہ محبت سے اینے در میان خوش آمدید کمااور لا کا کی مال لاگی کہنے گئی۔

"دوسری دنیا کے اجنی! کیا تھہیں یہ بات معلوم ہے کہ ہر جگہ جہاں بہت سے التجھے لوگ ہوتے ہیں کچھ برے لوگ بھی یائے جاتے ہیں ہینالہ ہمارے ہاں کابراانسان ہوتے اور وہ تھہیں بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے تھہیں اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔"

«لکین آخر کیوں۔ '

"افسوس اس بارے میں کوئی بھی پچھ نہیں جانا لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہیالا اور اجنیوں کو پند نہیں کا اور ہمارے قبیلے میں ہیالا کا حکم کوئی نہیں بٹالا سکتا اور ہمارے مرف پرتی ہے چو نکہ ہیالا جادوگر ہے اس ہمارے سردار کو بھی اس کے حکم کی پابندی کرنی پرتی ہے چو نکہ ہیالا جادوگر ہے اس کے قبضے میں روحیں ہوتی ہیں وہ مرنے والوں کی روحوں کو بلاتا ہے ان سے بات چیت کرتا ہے اور ایسے سارے کام کرسکتا ہے 'جو دو سرے نہیں کرتے۔ ہمارے قبیلے میں کوئی بھی اس کی مرمنی کے بغیر پچھ نہیں کرسکتا وہ بہاروں کو ٹھیک کرتا ہے اور بہاریوں کوئی بھی اس کی مرمنی کے بغیر پچھ نہیں کرسکتا وہ بہاروں کو ٹھیک کرتا ہے اور بہاریوں کو پیاریوں سے دور بھگا دیتا ہے۔"

میں نے بڑی جرت سے یہ سب کچھ سنا تھا۔ سانپوں کے قبیلے میں وادی اشمولا میں ہشالا بھی الی ہی ایک فخصیت تھی لیکن وہ تو بہت اچھا تھا ہے حد مہریان اور ہرایک سے محبت کرنے والا۔ بہرحال یہ سب کچھ جاری رہا اور میں پروفیسررامنی کے لئے بہت معلومات حاصل کرتا رہا بہت کچھ معلومات مجھے وہاں سے ملیں۔ اصل میں ہینالا کو یہ خوف تھا کہ باہر کی دنیا سے کوئی ایسا فخص یماں نہ آجائے جو اس سے زیادہ بااثر اور طاقتور حیثیت کا مالک ہو۔ بہرحال یہ وقت بڑی دلچیں سے گزرا تھا میں نے اس سلطے میں لاکا سے سوال کیا۔

"لاکاکیا تہماری زمین پر ایباکوئی شخص آچکاہے جس کی وجہ سے ہیٹالا کو پریشانی اٹھانی پڑی ہو؟"

"ہاں دو دفعہ ایسا ہو چکا ہے اور یمی وجہ ہے کہ یمال کے لوگ ہینالا کی بات
مانتے ہیں لین اس کے باوجود میرے قبلے کی فطرت میں محبت چھی ہوئی ہے۔ اجبی
باہر کی دنیا کا ہویا ہم ہی میں سے کوئی ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ بھی ایک آدمی تھا
ہم ہی لوگوں جیسانہ جانے کون سے جنگل سے راستہ بھٹک کر ہمارے علاقے میں نکل آیا
تھا جبکہ وہ کہتا تھا کہ اس کا تعلق کی دو سرے قبیلے سے ہے اور وہ شکار کے دوران
اپنے ساتھیوں سے پچڑ کر اوھ آئکلا ہے۔ اسے تو ہماری زبان بھی نہیں آتی تھی اور نہ
ہی ہم اس کی زبان سمجھتے تھے لیکن وہ اشاروں سے ہمیں اپنے بارے میں بتا آتھا
ہمارے سردار نے اس کی بات سمجھ کی اور اسے پناہ دی لیکن ہمینالانے اسے علیحدہ لے
ہمارے سردار نے اس کی بات سمجھ کی اور اسے پناہ دی لیکن ہمینالانے اسے علیحدہ لے
جاکر سمجھایا کہ یہ مخص در حقیقت ایک بدروح ہے اور انسانی بھیس میں ہم لوگوں کو تباہ
حارتے کی غرض سے آیا ہے اس لئے اس کا فوری طور پر ہلاک کیا جانا ضروری ہے۔

ہمارا سردار ہیںالا کی اس بات سے خوفزدہ ہو گیااور اس نے اجنبی کی ہلاکت کا حکم دے دیا اس اجنبی نے سردار کی بہت خوشامہ کی اور اے بھین دلانے کی کوشش کی کہ وہ یماں سے چلا جائے گا اور ان لوگوں کی دنیا میں مداخلت تہیں کرے گالیکن سردارنے بینالا کے علم کی خلاف ورزی شیں گی۔ آخر کار اجبی نے یہاں تک کما کہ وہ ای وقت یماں سے جانے کے لئے تیار ہے لیکن ہیٹالانے سردار سے کما کہ بہتی ہے نگلتے ای بید اجبی اس ساری سبتی کو آگ لگادے گاکیونکہ بید ایک بدروح ہے اس کئے سردار نے اسے ہلاک کروادیا اور اس کا گوشت بورے قبیلے میں تقسیم کردیا گیا۔ دو سرا موقع آج سے چھ دن پہلے پیش آیا تھالاکانے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ "وہ بھی ہمارے ہی جیسا ایک انسان تھا اس کا بھی رنگ اور جسم ہمارے ہی طرح تھا اس کو جنگلی کتوں کے غول نے کھیرے میں لے لیا تھا اس کے پاس ایک کمان موجود تھی کیکن تیر متم ہو بچے سے اور صرف کمان کی مدد سے گنوں کوایئے آپ سے دور رکھنے کی کوئشش کررہاتھا کہ ہمارے قبیلے کے لوگول نے اسے دیکھے لیا اور سب نے مل کر کتوں کو مار بھگایا۔ بہتی کے لوگ اسے کہتی میں لے آئے لیکن ہینالا نے اسے دیکھتے ہی فیصلہ سنا دیا کہ وہ خود ایک خوتخوار جانور ہے جس نے انسانی شکل اختیار کر رکھی ہے۔ رات ہوتے ہی وہ اپنی اصلی شکل میں آجائے گا اور نستی والوں کو چیر بھاڑ کر کھاجائے گا مبگو نے اس سے بھی کما کہ اگر وہ سے مج بھیڑیا ہے تو پھر کتوں سے کیوں خو فزدہ ہے تو اس کے جواب میں ہیںالانے اسے بتایا کہ دراصل بیر سارے کتے بھی بدروحیں تھیں اور اس نے اس لیستی میں داخل ہونے کے لئے یہ سواتک رچایا تھا بسرحال ہیںالانے علم دیا کہ اس مخص کو فور اً ہلاک کردیا جائے ورنہ وہ ساری نستی کا خون بی جائے گا چنانچہ اس مخص کو بھی ہلاک کردیا گیا اور اب تم تیسرے اجنبی ہو جو اس سبتی میں داخل ہوئے ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہینالانے تمهارے بارے میں کیا سوچا ہے لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اس نے تمہاری آمد کو پند نہیں کیا ہے معلوم نہیں اس نے بیگو کو تمهارے بارے میں کیا بتایا ہے اور اب بیگو تمهارے بارے میں کس انداز میں سوچ

دلچیب ہے حد دلچیپ 'اگر میں انسان ہو تا تو ان باتوں سے مجھے خوف کا احساس ضرور ہو تا لیکن بس اس بات سے مطمئن تھا میں کہ بے شک ماضی میں ہوں اور نہ جانے کتنی صدیاں پیچھے آگیا ہوں ہو سکتا ہے یہ وہ دور ہو جب میں نے اپنی دنیا میں جنم

لیاتھا 'ہوسکتا ہے یہ وہی دور ہو لیکن خیر کم از کم یہ میری دنیا نہیں تھی 'البتہ جو دا قعات پیش آرہے تھے وہ بڑے دلچیپ تھے 'انسان ہر دور میں ایک ہی انداز میں زندگ گزار تا رہا ہے ' نفرت ' رقابت ' ایک دو سرے کو نیچا دکھانے کی فکر '۱ بی تاپیندیدہ شخصیتوں کو اپنے آپ سے دور کردینا ' میں سب کچھ اب تک مجھے انسانوں میں نظر آیا تھا ' بسرحال یماں ایک دشمن بھی موجود تھا جس کا نام ہینالا تھا البتہ لاکا میرے ساتھ بہت عمرگی سے پیش آرہی تھی اس نے رات کو سونے سے پہلے مجھ سے کما تھا۔

" " و کاش! ہینالا حمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے 'ورنہ بری مشکل پیش آجائے کی میں تو تمہارے گئے بہت ہی پریشان ہو گئی ہوں ' بہرحال اپنا خیال ر کھنا۔" کیکن لاکا کا کمنا بالکل درست تھا'شیطان تو شیطان ہی ہو تا ہے' ہینالانے وقت كا نظار مين كيا وو سرے بى دن ملح ملح ملح ملكم مكامه ہو كيا اور ايك عجيب وغريب كماني سننے کو ملی " نستی کے ایک معزز تھنجس کا جارسالہ بیٹا رات کو مم ہوگیا ، معزز تھنف کی جھونیرای کے باہر خون کے وصبے پائے گئے اور عجیب وغریب بنجوں کے نشانات استی میں کمرام مج حمیا۔ طرح طرح کی باتنی ہونے لکیں ' سردار بینکو کو بھی اطلاع ہوئی اور وہ وہاں پہنچ کیا' تحقیقات شروع ہو گئی' میں نے بھلا انسانوں کی دنیا کے شطر بج کمال دیکھے تھے ' تفصیل آہستہ آہستہ ہی معلوم ہورہی تھی ' قدموں کے نشانات برے چکرا دینے ولے تھے وہ اس معزز تخص کے تھرے شروع ہوتے تھے اور نہ جانے کہاں ہوتے ہوئے اس جگہ تک پہنچ جاتے تھے جہاں میرا قیام تفالیکن مجھے تو اس وقت لطف آیا ' جب اس سلسلے میں بہتی کے سب سے ذہین 'سب سے سمجھد ار اور لوگوں کی مشکلات دور کرنے والے ہیالاسے رجوع کیا گیا تو ہیالانے تحقیقات شروع کردی اس نے قد موں کے وہ نشانات دیکھے اور بہت ساری مختلف حرکتیں کیں میں نے دیکھا کہ لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے ہیں بہرطال وفت گزر تا رہا اس کے بعد ہینالانے جو بیان دیا وہ میں تھا کہ رات کو کوئی تامعلوم در ندہ سوتے ہوئے بیچے کو اٹھا کر لے گیا' در ندے کے قدموں کے نشانات اور جمونیزے کے ٹوٹ ہوئے جھے یر اس کے نشانات موجود میں اور اس کے قدموں کے نشانات بھی مل سمئے ہیں۔ بسرطال لوگ طرح طرح کی حرمتیں کرتے رہے اور اس کے بعد ہیٹالانے اپنابیان دیا۔

 "بس مرف ایک بات..... اے جتنی طدی ہوسکے بلاک

وو مروہ تو بہت سیدھا سادہ نظر آتا ہے اس کے اندر بدروح ہونے کی کوئی علامت نظر نہیں آتی۔ " بیکونے کہا.....

"بیہ تم کمہ رہے ہونا'تم'کیا اس کا رنگ ہم جیسا ہے؟ کیا وہ بالکل ہم میں سے محسوس ہو تا ہے؟ نمیں بچوں جیسی باتیں مت کرو' میں تہمارے قبیلے کا جادو کر ہوں' آخر تم اس اجنبی کی حمایت کیوں کرنا چاہتے ہو.....؟"

ور ٹھیک ہے۔ " بیٹونے کما.....

یہ ساری ہاتیں میرے علم میں بھی آچکی تھیں' لوگ اس اغوا شدہ بچے کو تلاش کرتے رہے لیکن اس کا کوئی نشان نہیں ملا' ادھر ہیںالا ایک بلند در خت کے پاس جا بیٹا تھا اور بہتی والے اسے جادو منتر پڑھتے ہوئے دیکھے رہے تھے بسرطال لاکا کی مال ماگی نے مجھے سے کہا۔

"آہ کاش! میں تہیں زندگی دے سکوں' میری بیٹی لاکا تو تہماری بہت تعریفیں کرتی ہے طالا نکہ اس نے تہیں ہیںالا کے بارے میں بتایا تھا اور یہ خبر بھی وہی لائی ہے کہ ہیںالا نے بیگو کو تہماری ہلاکت کا تھم دیا ہے لیکن بیگو نے اس سے مہلت ما تگی ہے کہ ہیںالا نے بیگو کو تہماری ہلاکت کا تھم دیا ہے لیکن بیگو نے اس سے مہلت ما تگی ہے دکھو میں نہیں جاہتی کہ تہمیں کوئی نقصان بہنچ اگر تم مجھے اور میری بیٹی کو مُردہ نہیں

"اور اب بھی جھے بیہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ خوفتاک در ندہ کون ہے؟" ہیٹالانے کما.....

دو گویاتم کمنا چاہتے ہو کہ....."

دبوج لی امارے قبیلے میں داخل موکر اب تک دو خون کیے ہیں اور اب تو میرے ہاتھوں سے نج كركميں نميں جاسكتا، مرنے كے لئے تيار ہوجا مجھے بدروحوں كو ہلاك كرنے كاعلم الجيم طرح آتا ہے ، ہم بدر وحوں كو جلتے ہوئے الاؤ ميں ڈال دیتے ہيں اور ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے .........."

"د ملي بينالا! ميں كوئى بدروح نميں موں عنه ميں نے تيرے قبيلے ميں تسى كو ہلاك كيا ہے بھے توبيد لوگ خود يمال لائے ہيں البتہ ميں تھے بيہ بناؤں كه اگر بھے نقصان بہنچانے کی کوشش کی تنی تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ نقصان سے کہتے ہیں۔ میں تمہارے قبیلے میں کسی کو نقصان پہنچانے کی خواہش تہیں رکھتا ہوں۔"

" تیری ہلا کت کے بعد بیہ سلسلہ حتم ہوجائے گا۔" "اور اگر تو مجھے ہلاک نہ کرسکا تو.....؟"

" یہ مجھ پر چھوڑ دے ویسے میں جاہتا ہوں کہ ان ہلاکتوں کا پنة لگاؤں اور اسے ختم كردوں جس نے اس فيلے كے دو بچوں كو ہلاك كيا ہے ، دو دن كے اندر ميں اس ورندے کوہلاک کردوں گاجو تہمارے قبلے کے بچوں کو اٹھاکر لے گیا ہے....." "اگر ایبا ہے تب تو واقعی اسے مملت دین چاہئے۔" بینکونے فور أبى اپنی تجویز پیش کردی اور ہدنالانے اسے دیکھتے ہوئے کما۔

"تُوتابی خرید رہا ہے بیکو ملکن اگر تو بہ جاہتا ہے کہ ایبا ہو تو تھیک ہے لیکن شرط بہ ہے کہ اس کے بدلے میں کوئی اور خود کو اس کے نتیج میں ہلاکت کے لئے تیار

"اكراكى بات ہے تومیں اس كے لئے اپنے آپ كو پیش كرتی ہوں۔"لاكانے كما اور سب چونک کراہے ویکھنے لگے میں نے عجیب سی نگاہوں سے لاکا کو ویکھا اور اس کے لئے منون ہوگیا کین ہیالا کی زبان ایک کھے کے لئے بند ہو گئی تھی پھراس نے

"الرکی کیا توانی موت کو بکار ناچاہتی ہے؟"

وو تهیں ، میں جانتی ہوں سے جھوٹا تہیں ہے.....

"اور اگریه فرار ہو کیا تو......؟"

"نو پھر تیری شرط مجھے منظور ہوگی' یہ بھی فرار نہیں ہوگا....." " تھیک ہے میں ایک بار پھر تیری مال ' ماکی سے بات کرنا جاہتا ہوں ' بو رضی و بھنا جا ہے تو فور أيمال سے بھاك جاؤ ، جنگل بہت وسيع ہے اور حميس آكے كميں نہ کہیں انسانوں کی کوئی دو سری آبادی ضرور مل جائے گی۔ بہتریمی ہو گا کہ تم اندھرا ہوتے ہی یہاں سے نکل جاؤ۔ "

ووتمهارے مشورے کا بے حد شکر ہیا مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہینالا اتنابرا انسان کیوں ہے؟"

"كاش كوئى بيه جان سكتا- ممرتم نے كيا فيصله كيا.....؟"

" صرف بير كه ميں يهال سے كهيں تهيں جاؤں گا اور ہينالاسے بوچھوں گا كه وہ مجھے سے تفرت کیوں کر تاہے ....."

وسوچ لو متمهیں موت سے کوئی نہیں ہجا سکتا......"

" بحصے اس کی بالکل پرواہ تہیں ہے۔" بسرحال لاکا سے ملاقات ہوئی تو اس نے

"آہ کاش! میں تمہارے ساتھ طویل عرصے تک رہ سکتی میں نے تو صرف بیا سا ہے کہ ہیٹالا تمہاری موت چاہتا ہے اور کل دن میں نسی بھی وقت تمہیں ہلاک کردیا جائے گا..... ویکھو تم یمال سے جلے جاؤ۔ میں نہ جانے کیوں تمهارے گئے بہت ا قسرده بو تئ بول.....

" دلچیپ بات تو بیہ ہے لاکا کہ نہ تو وہ مجھے ہلاک کرسکیں گے اور نہ ہی میں یمال ہے جاؤں گاتم بے فکر رہوسب کچھ میں تھیک کردوں گا۔ " رات گزر گئی الیکن میچ پھر ا یک نئی کمانی کا آغاز ہوا' بہت ہے لوگوں نے اس جھو نپر سے کو چاروں طرف سے کمیر لیا 'جمال میں 'لاکا اور اس کی مال ماگی کے ساتھ موجود تھا 'لوگول کے اس جمعے کے آئے ہیںالا کھڑا ہوا تھا اس کے پیچھے بینکو تھا اور بینکو کی نگاہوں میں ممری افسرد کی جھانک رہی تھی لیکن ہیٹالا اس وقت ہوری طرح نفرت کی آگ میں جل رہاتھا اس نے

"او ہمارے سامنے کھس آنے والی بدروح میں نے اپنے جادو کے زور سے تیرے بارے میں معلومات حاصل کرلی ہے "پرسول رات تونے ایک بیچ کو اپنانشانہ بنایا اور اسے کھالیا میں نے صرف اس فیلے کے سردار کے کہنے پر تھے ایک رات کی مهلت اور دی اور تونے کل رات ایک اوکی کو کھالیا اواس کے جھونپر سے میں پیچھے کی طرف سے کھاس کی دیوار توڑ کراندر داخل ہوا اور تونے اس کی گردن اپنے منہ میں

عورت تونے ساتیری بنی کیا کمہ رہی ہے ........." " ہاں' اگر اس کے بجائے میری صانت قبول کرلی جائے تو میں اسے تسلیم کرتی

" نمیک ہے تم لوگوں کی موت آرہی ہے تو پھر میں اس کے لئے تیار ہوں۔" ہینالانے سخت عصلے لہجے میں کمااور پھراہیے آدمیوں کو دیکھے کربولا۔

"لاکاکو کے جاؤ اور اس کے دونوں ہاتھ باندھ کراہے میرے جھونپردے میں بند کردو اور اور اس کے دونوں ہاتھ باندھ کراہے میرے جھونپردے میں بند کردو اور نو اگر لاکا کی زندگی جاہتا ہے تو یماں سے فرار ہونے کی کوشش مت

میں لاکا کو دیکھ رہا تھاجو مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ بینکو کافی پریشان نظر آرہا تھاجب سب لوگ جلے محکے تو اس نے کہا۔

"لاکانے تمہارے گئے ایک بہت بڑا خطرہ مول لیاہے اور اس نے اپی زندگ داؤیرلگادی ہے....."

" میں جانتا ہوں 'کین تم اطمینان رکھو' وہ زندہ سلامت واپس آئے گی'گرتم مجھے اس سے پہلے واقعات بتاؤ'کیا پہلے بھی کسی در ندے نے رات کے وقت جھو نپڑوں میں تھس کرانسانوں کو ہلاک کیا ہے۔۔۔۔۔۔؟"

"وہ بہت پرانی ہات ہے جب اس قتم کے واقعات پیش آئے تھے لیکن بہرحال اب قو برے عرصے سے ایبا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔" دوپہر کے وقت ماگی نے میرے ساتھ کھانا کھایا ' باہر جہم کو جھلسا وسنے والی گری پڑ رہی تھی ' ساری بہتی میں جیسے سورج کی پکھیل ہوئی چاندی بہہ رہی تھی ' آسان سے آگ برس رہی تھی لیکن گھاس سورج کی پکھیل ہوئی چاندی بہہ رہی تھی ' ماگی اپنی بیٹی کی طرف سے ذرا بھوس سے بنے ہوئے اس جھونپڑے میں ٹھنڈک تھی ' ماگی اپنی بیٹی کی طرف سے ذرا بھی فکر مند نہیں تھی کیونکہ اسے جھے پر اعتبار تھا ' سورج ڈھلنے تک میں جھونپڑ ہے کہ اندر آرام کر تا رہا ور شام ہونے سے پہلے میں ماگی کے ساتھ باہر نکل آیا ' ماگی میرے ساتھ بہتی کے چکر لگا رہی تھی آخر کار میں نے بیگو کے پاس پہنچ کر اس سے ساتھ بہتی کے چکر لگا رہی تھی نہروں میں لے چکے ' جمال کل اور پرسوں کی ساتھ بہتی کے والی کو انوا کرلیا تھا' وہ دونوں جھونپڑ ہے جن میں در ندے نے در ندہ شال کی طرف سے وادا تیں کی تھیں' بہتی کے شال سرے پر واقع تھے اور شال کی طرف جگل بہت گھنا اور تاریک تھا میرے لئے یہ سمجھنا بالکل دشوار نہیں تھا کہ در ندہ شال کی طرف سے اور تال کی قا میرے لئے یہ سمجھنا بالکل دشوار نہیں تھا کہ در ندہ شال کی طرف سے اور تال کی طرف سے اور تال کی قیا میرے لئے یہ سمجھنا بالکل دشوار نہیں تھا کہ در ندہ شال کی طرف سے اور تاریک تھا میرے لئے یہ سمجھنا بالکل دشوار نہیں تھا کہ در ندہ شال کی طرف سے

آتا ہے اور اگر آج بھی وہ آیا تو اس جانب سے آئے گا' دونوں جمونپڑے ایک دوسرے کے قریب واقع تھے۔ ہمرحال میں نے چالا کی سے اس تیسرے جمونپڑے کے جو ان دونوں جمونپڑوں کے قریب تھا' کمینوں کو کمیں اور منتقل کرنے کی بات کی اور بیگو کے اشارے پر میری اس بات کی تقدیق ہوگئی بسرحال اب اس کے بعد مجھے یمال انظامات کرنے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ جسمانی طور پر میں اپنے آپ کو انتمائی طاقتور پاتا تھا اور اگر واقعی کوئی نامعلوم در ندہ جھونپڑے پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا تو میں اس کا مقابلہ کرسکتا تھا۔

برحال آہستہ آہستہ رات ہوگئی تھی، میں نے اس جھونپڑے سے تھوڑے فاصلے پر ایک در فت کے نیچے قیام کیا تھا، اور خاموشی سے وہاں رک کرا تظار کرتا رہا تھا کہ کوئی در ندہ اس طرف آئے اور صورتِ حال کا اندازہ ہوسکے، رات خاصی گزر گئی، چاند نکل آیا، جنگل کی طرف سے شیر کی دھاڑ، کبی کبی گید ژوں کی آوازیں اور ایس بی بہت سی ملی جلی آوازیں سائی دے جاتیں، شیر دھاڑ تا تو در خوں پر بیٹے ہوئے پر ندے آڑنے آئے اور اپنی جگہ چھوڑ دیے، اچانک میں نے ایک طرف سے ایک سائے جینی چیز کو آئے ہوئے دیکھا، وہ چاروں ہاتھ پاؤں پر چل رہی تھی، میں ایک دم ہوشیار ہوگیا، شاید میرے خیال میں وہی در ندہ آرہا تھا۔

میری آنگھوں میں عجیب سی کیفیت اتر آئی۔ کیا دافعی میں جو پچھ د مکھ رہا ہوں وہ زنت ہے۔

## میں اس حقیقت کا تجزیہ کرنے کے لئے بے چین ہو گیا تھا۔ ﷺ کے سے جین ہو گیا تھا۔ ﷺ ===== ہے ہے ====

مالا نکہ میں انسان نہیں تھا بلکہ خود ایک سانپ تھا مجھے بھلا کس سے کیا خوف ہو سکتا تھا لیکن یہ بھی شاید انسانی جسم اور اس کی سوچوں کا نتیجہ تھا کہ اس پُرا سرار بلاکو اس جن آتے دیکھ کر میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی تھی اور میں تاریکی میں آنکھیں چرت سے پھاڑ بھاڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بلا اور قریب آئی تو میری آنکھیں جیرت سے پھیل گئیں 'میں نے خود بھی وادی اشمولا میں زندگی گزاری تھی اور اشمولا کے جنگلات میں ہر طرح کے جانور موجود تھے 'شیر 'جیتے 'ہاتھی 'گینڈے اور دو سرے بے شار در ندے لیکن ایبا جانور میں نے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا اس کا قدو قامت جنگلی بھینے ور ندے لیکن ایبا جانور میں بے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا اس کا قدو قامت جنگلی بھینے کے برابر تھا لیکن چرہ بے حد مجیب تھا۔ بڑا بھیانک 'صاف محس ہو تا تھا کہ جیے وہ

بھی ہے قوتیں حاصل ہو چکی تھیں۔ اب سوال سے پیدا ہوتا تھا کہ میرے اور ہیالا کے در میان مقابله تمس شکل میں جاری رہے۔ میں اس وقت سانپ بن چکا تھا اور میراجسم سمی محورے سے زیادہ طاقتور تھا اس سلسلے میں پروفیسررامنی نے بھی جو کارروائی کی تھی وہ میرے معاون تھی۔ واہ! کیا دلجیب صورتِ طال ہے اب ہیالا جانے کی كوشش كرد ہاہے كه اسے كياكرنا چاہتے بات يورى طرح ميرى سمجھ ميں آئى تھى بيالا مجھے یہاں چونکہ تابیند کرتا تھا اس لئے اس بدبخت نے دو بچوں کی ہلاکت کی اور الزم میرے اوپر لگایا اور اب لاکا کی زندگی خطرے میں ہے۔ بسرطال بات سمجھ میں شمیں آرہی تھی کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیاجائے۔ اجانک ہی ہینالانے کچھ لوگوں کو اس طرف آتے ہوئے دیکھامیری نگاہیں بھی ان کی طرف اٹھ کئیں تھیں۔ میرے ہونوں پر مسکراہٹ مجیل منی آپ نے بھی ایک سانپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا ہو گا اور آب دیکھ مجھی شیں سکتے لیکن میں مسکرا رہاتھا۔ میں نے سوچاکہ اب سب لوگ یماں چنج جائیں کے اور ہینالا روشنی میں آجائے گالیکن ہینالا بھی جالاک تھا اچانک اس نے دوڑ لگادی تھی بیہ تو برا ہوا میں نے دل میں سوچا اور دو سرے کیمے میں بھی درخت کی جر سے باہر آیا ہیں الا جنگل کی طرف دوڑ رہا تھا اور ایک وزنی جانور کے قدموں کی آوا زول سے زمین پر دھک پیدا ہورہی تھی لیکن ہینالا کو بیہ معلوم نہیں تھا کہ ایک طاقتور کالے رتک کاسانپ اس کا پیچھا کررہاہے۔ وہ دوڑ کرجنگل میں دور تک نکل جاتا چاہتا تھا اور میں اس کے پیچیے لگا ہوا تھا د فعتنا میں اس کے قریب پہنچ کیا جبکہ وہ لوگ جو روشنی کی مشعلیں لے کر اس طرف آرہے تھے بہت پیچھے رہ کئے تھے اور اب ان کا يام ونشان بھی يمال نهيں تھا۔ ہينالا كو اندازہ بھی نهيں موسكا تھا كہ يہ كون سى بلا پيچھيے کی ہوئی ہے لیکن میں نے اپنا مخصوص داؤ استعال کیا تیزی سے ایک کمی چملانک لگا کر میں نے ہنیالا کے دونوں پچھلے یاؤں پر حملہ کیا اور انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا میں اگر عابتا تو ہینالا کے پاؤں میں کاٹ بھی سکتا تھا لیکن بیہ تو بے مزہ بات ہوجاتی وہ میرے زہر کا شکار ہوجاتا اور ساری حقیقتیں تم ہوجاتیں کوئی فائدہ ہی نہ ہوتا بلکہ اس بات کے امکانات تھے کہ لاکا کی زندگی خطرے میں پر جاتی کیونکہ ہینالا کی شکل وہ نہ ہوتی جو پہلے می- ہینالا بری طرح زمین پر کرا تھااور اس کا سرپھٹ گیا تھاوہ بری طرح کا نیے لگااور اس نے کردن محما کر اپنے بیروں سے لیٹے ہوئے سانپ کو دیکھا پھراس کی دہشت بمری چینیں ابھرنے کلیں۔ وہ اپنا روپ بدلنے کی کوشش کررہا تھا تھوڑی دیر کے بعد

ركوكي انساني چره مو سيح بهي بهت عجيب تھے اور بالكل ويسے جيے موقعہ واردات ير ویکھے گئے تھے۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے فور آہی اپنی جون بدلنا شروع کردی اب صورتِ حال ذرا مختلف ہو گئی تھی اور میں ایک عجیب وغریب مقابلہ کرنے کے لئے تیار تھا۔ یہ خوفناک بلابالکل اس تیسرے جھونپرے کی طرف آئی تھی اور تھوڑی در کے بعد اس نے جھونپڑے کی دیوار میں اپناچرہ مار کرایک سوراخ كرلياتها اور اس كے بعد وہ جھونيراے ميں داخل ہو تي ليكن شايد اسے به بات معلوم تنمیں تھی کہ جھونپڑا خالی ہے۔ جھونپڑے کا چکرلگاکروہ بڑے خونخوار انداز میں باہر نکلی اور اس کی نگامی چاروں طرف بھٹنے لگیں 'بلاشبہ یہ ایک بری عجیب وغریب چیز تھی چرہ تو کسی جانور کامعلوم ہوتا ہی نہیں تھا بہت بڑا شیر کے چرے ہے مشابہت رکھنے والا کیکن بس اسے دیکھے کر کسی انسانی چرے کا تمان ہو تا تھا اچانک ہی میں نے اس چرے پر غور کیا اور میں خود بھی ششدر رو گیا' یہ چرہ تو میرا شناسا تھا جسم بے شک ایک مسینے جیسا تھا لیکن چرہ سو فیصدی ہینالا کا تھا اور اس وفت ہینالا وحشت زدہ نگاہوں سے جاروں طرف و مکم رہا تھا۔ غالبا اسے اس بات کا اندازہ ہو کیا تھا کہ کسی نے اس کے معاملے میں مداخلت کی ہے لیکن مجی بات رہے کہ ایک سانب ہونے کی حیثیت سے ا بھی تک میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی تھی۔ انسانوں کو میں بسرطور اتنا زیادہ نہیں جانیا تھا ہے کیا قصہ ہے کہ ہینالا تو ایک انسان ہی ہے پھر بھے فور اُ ہی باقی باتیں یاد آئیں وہ اس قبیلے کا جادو کر ہے اور ہوسکتا ہے کہ وہ اس طرح کے جادو منتر جانتا ہوجس سے اس نے یہ شکل اختیار کرلی ہو۔ زمانہ قدیم جب میں چھوٹا ساتھا غالباج سات سوسال سلے کی بات ہے ہمارے ایک بزرگ نے بیہ بات بتائی تھی کہ سپیرے جو سانپوں کو كرنے كے لئے نظتے ہيں ايسے ايسے جادو منزوں سے واقف ہوتے ہيں كه سانب ان کے جادو منتروں کا شکار ہوجاتے ہیں اور ان کے سامنے اس طرح بے بس ہوجاتے ہیں کہ ان کا پچھ بھی تمیں بگاڑ سکتے اور پھراس کے بعد سپیرے ان سانیوں کو آسانی سے ا پنے قبضے میں کرنے کے بعد انہیں قید کرکے چل پڑتے ہیں۔ اُن جادو منزوں کی بھی ا بن الك ايك دنيا موتى ہے اور سوفيمدى تجھے اس بات كالقين موكيا تھا كه مينالا بھي ایک جادو کر ہے اس نے جادو کے ذریعے میہ شکل اپنائی ہے۔ اوہو اس کا مطلب ہے کہ ماگی اور لاکا بچ کہتے تھے ہیٹالا ہر طرح کا روپ اختیار کر سکتا ہے کیکن ہیٹالا کی آ بدقتمتی تھی کہ بیہ کام تو میں بھی کرسکتا تھا ایک اچھا دھاری سانپ کی حیثیت سے مجھے

وہ انسانی روپ میں آئیا اس کے دونوں پاؤں اب بھی میری کرفت میں تھے اور وہ دہشت زدہ انداز میں جیخ رہاتھا۔

"بچاؤ بیار ہااور پھر " بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے سانپ سے بچاؤ۔ "میں مزے لیتا رہااور پھر تموڑی دیر کے بعد میں نے خود ہی ہیٹالا کے دونوں پاؤں چھوڑ دیئے اور اس کے سامنے بچن سید معاکرکے کمڑا ہوگیا۔ ہیٹالا اب سارا جادومنتر بھول گیا تھا اور سہی نگاہوں سے مجھے دیکھے رہا تھا اور معافی مانگ رہا تھا۔

"معاف کردو ناگ راجہ معاف کردو مجھے ارے چھوڑ دو مم ......... بین بین بی بین بی سے سانپ کے کا شخے ہے ہوگی معاف کردو۔" وہ تو خیرا یک جادوگر تھا بیں بالکل الگ شخصیت ہوگی معاف کردو۔ "وہ تو خیرا یک جادوگر تھا بیں بالکل الگ شخصیت رکھتا تھا اب اس کے بعد میں بیہ سوچ رہاتھا کہ مجھے کیا کرنا چاہئے بسرحال اس وقت اپنے آپ کو ظاہر کرنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے تھوڑی دیر تک اسے ڈرائے رکھا اس کے بعد اس کے گرد چکر کا گائے وہ میرے ساتھ ساتھ ہی گھوم رہا تھا اس کے چرے پر خوف کے شدید آثار تھے۔ میں نے تھوڑی دیر تک اسے پریشان کیا اور پرایک طرف خوف کے شدید آثار تھے۔ میں نے تھوڑی دیر تک اسے پریشان کیا اور پرایک طرف چل پڑا اور تھوڑی دور جاکرا یک درخت کی آڑ میں ہوگیا جب بینالا کو بقین ہوگیا کہ میں چلاگیا ہوں تو اس نے وہاں سے دوڑ لگادی اور میں اسے بھا گئے دیکھا رہا تھوڑی دیر بعد وہ نگاہوں سے روپوش ہوگیا۔ تو میں نے بھی سانپ ہی کی حیثیت سے بستی کا دیر بعد وہ نگاہوں سے روپوش ہوگیا۔ تو میں نے بھی سانپ ہی کی حیثیت سے بستی کا رہی تھی اور اس کی بزیزا بٹیں جمھے سائی دے رہی تھیں وہ کہ رہی تھی۔ سے جاکر سوگیا ماگی البتہ جاگ رہی تھی اور اس کی بزیزا بٹیں جمھے سائی دے رہی تھیں۔ وہ کہ رہی تھی۔

"آسان والو! بلندیوں پر رہنے والے دیو تاؤ! میری پی کی زندگی خطرے میں پڑگئی ہے اس کے سوا اور پچھ نہیں ہے میرے پاس باہر کی دنیا سے آنے والا اجنبی بے قصور نظے اور ہیںالا یہ ٹابت نہ کرپائے کہ وہ ان دو پچؤٹ کا قائل ہے۔ میری مدد کرنا آسان والو میری مدد کرنا۔ "میں بو ڑھی عورت کے الفاظ سے بہت متاثر ہوا تھا واقعی ایک ماں اپنی اولاد کے لئے دعا کررہی تھی اب میں ان جذبوں سے تو واقف نہیں تھا لیک ماں اپنی اولاد کے لئے دعا کررہی تھی اب میں ان جذبوں سے تو واقف نہیں تھا کیکن یہ بھی ایک سچائی تھی کہ میری وجہ سے لاکا نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال کی تھے۔ رات گزر میں دو سری صبح کوئی بی وار دات سننے میں نہ آئی اور مزے کی بات یہ تھی کہ خود ہیںالا

بھی اپنے جھونپڑے سے باہر نہیں آیا تھالیکن میں نے فوراً ہی سردار بیگو سے رابطہ قائم کیا۔ بیگو فود بھی شاید ساری رات جاگا رہا تھا اس کی آنکھیں سرخ ہورہی تھیں اور شاید اس نے اپنے آدمی بستی میں دوڑا دیئے تھے یہ معلوم کرانے کے لئے کہ کمیں کوئی واردات ہوئی ہے کہ نہیں۔ اس کے آدمی اس کے پاس آکر خبردے رہے تھے جب میں اس کے پاس بہنچاتو اس نے کسی قدر خوفزدہ انداز میں مجھے دیکھا اور بولا۔

"ابھی تک تبتی میں نسی واردات کی اطلاع نہیں ملی ہے۔" "دنستی میں کوئی واردات نہیں ہوئی جیگو۔"

"تم بورے بقین کے ساتھ یہ بات کیے کمہ سکتے ہو۔

"ابھی کچھ دریے بعد خود ہیںالا بھی بیہ بات کے گا۔" ہیںالا تو بہت دریہ تک ہا ہر نی نہ نکلا اور بستی والوں نے پوری طرح بیہ خبر بیٹکو کو دے دی کہ بچھلی رات کوئی واردات نہیں ہوئی ہے چنانچہ ہیںالا کے باہرنہ نکلنے پر بیٹکو نے کیا۔

"اصولی طور پر اب اے لاکا کو رہا کردیتا چاہئے اور تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟"

"آؤ! ہیںالا کے پاس چلتے ہیں۔" سردار بینکو چند افراد کے ساتھ ہیںالا کے جو نیر اور کے ساتھ ہیںالا کے جو نیر سے پر جائینچا میں بھی ساتھ تھا ہیںالا با ہرنہ نکلا بینکو نے اسے پکارا۔

"معزز ہیںالا! ہم تیرے پاس آئے ہیں باہر آکر ہم سے بات کر۔ " چند لمحوں کے بعد ہیںالا باہر نکل آیا اس کے سربر پی بند می ہوئی تھی اور اس کے چرب پر کمزوری نظر آرہی تھی۔

"ارے! پیر کیا ہوا۔"

" کچھ نمیں اپنے کام سے کام رکھو وہ بات مت کرو جس سے تمہارا تعلق نہ ہو۔ " ہینالا نے غرائی ہوئی آواز میں کما۔ بینکو تعجب سے اسے دکھے رہا تھا کچھ لیمے خاموش رہنے کے بعد ہینالانے کما۔

و کیے آئے ہوتم لوگ میرے یاس؟"

"رات کو کوئی وارات نہیں ہوئی ہیٹالا اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟" ہیٹالا نے خونی نگاہوں سے مجھے دیکھا پھرپولا۔

"بہ چالاگ بلا ہے تم کیا سبھے ہو کوئی بدروح اتن عقل بھی نہ رکھتی ہوگی کہ ایسے کوئی کام نہ کرے جس سے وہ پکڑی جائے۔ ارے تم لوگ تھوڑا ساوفت گزرنے

رو پھرد مکھناکیا ہو تا ہے۔ "

'' وعظیم ہینالا میں تجھے اس برروح کے بارے میں پچھ اور تفصیلات بتانا چاہتا ہوں لیکن اس کے لئے بچھے ایک الی تنمائی چاہئے جمال اس برروح کے آجانے کا امکان ہے بچھے یہ شبہ ہے کہ وہ برروح ساری حقیقیں معلوم کرنے کے لئے ہمارے پاس آجائے گی تاکہ ہم اے نہ پکڑ سکیں اور میں سب سے پہلے تجھ سے ایک بات کمنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ لاکاکور ہاکردے لاکاکس طور مجرم نہیں ہے تونے جس طرح اسے قابو میں کررکھا ہے۔"

"بن بس! مجھ پر نہ کوئی الزام لگااور نہ ہی میری کسی بات پر نکتہ چینی کر تھے اس کوئی حق نہیں ہے۔"

"حقوق تو خیر مجھے اور بھی بہت سے نہیں ہیں ہیںالا! کیا تواس بدروح کے بارے میں کئی محفوظ جگہ گفتگو کرنے کے لئے تیار ہے؟" ہیںالا کچھ دیر تک سوچتا رہا پھراس نے بیگو کی طرف دیکھاتو بیگونے کہا۔

''ٹھیک ہی کہتاہے وہ اور اس میں تو واقعی کوئی حرج بھی نہیں ہے۔'' ''ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ میں پچھلے میدان میں اس سے بات کرلوں گا۔'' اور اس کے بعد خاموشی طاری ہوگئی بیگونے میری طرف دیکھااور بولا۔

''نوکیا کہتا ہے معزز آدمی!''

" ٹھیک ہے میں ہیالا سے بات کے لئے تیار ہوں۔ " ہینالا کا چربد ستور غصے سے سرخ تھا بسرحال جب سب لوگ چلے گئے تو میں اور ہینالا در ختوں سے گھرے ہوئے ایک چھوٹے سے میدان نمیں کما جاسکتا تھا بلکہ وہ ایک حالے جھوٹے سے میدان نمیں کما جاسکتا تھا بلکہ وہ ایک صاف شفاف س جگہ تھی بہت ہی پُر فضا اور در ختوں کے در میان گھری ہوئی۔ ہینالا نے جھے سے کہا۔

ے بھے ہے۔
"اور اب تُوشاید مجھ سے اپی زندگی کی بھیک مانگنا چاہتا ہے' نہیں بالکل نہیں اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہو جگ ہے در میان کسی اجنبی کو برداشت نہیں کرسکتے کے نکہ یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے تجھے ادھر آناہی نہیں چاہئے تھا۔"

یو حدیث اور سے ہیں اللہ میں خود ادھر آیا ہی نہیں تھا بچھے ساری حقیقیں معلوم ہو چکی ہیں۔ میں تو بیہ ہے ہیں الفاقیہ طور پر دریا میں بہتا ہوا ادھر آگیا تھا اور ان لوگوں نے مجھے جال ڈال کر پکڑا تھا۔"

"سب سجھتا ہوں تم لوگ ہا ہرکی دنیا ہے آتے ہو ہمارے ہاں کی عور توں کو اپنے قبضے میں کرتے ہو اور اس کے بعد یا تو سمیں رک کر اپنی اولادیں پیدا کرتے ہو اور ہماری ان وادیوں میں برائی پیدا کرتے ہو یا پھران عور توں کو چھو ڈکر چلے جاتے ہو یا انہیں دھوکے سے ساتھ لے جاتے ہو اور اس کے بعد اپنی آبادیوں میں لے جاکران کی زندگی ختم کردیتے ہو۔ بتاؤ اس کے علاوہ تم اور کیا کرتے ہو؟"

"لیکن میں بیہ سب کچھ کرنے کے لئے نہیں آیا ہوں ہینالا۔" "جھوٹ! بکواس آج کی رات اگر کوئی ذار دات نہیں ہوئی تو اس کا مطلب بیہ

نہیں ہے کہ کل بھی کوئی واردات نہ ہو۔ "اب میرے لئے اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ ہیپالا کو اس کی اصلی شکل د کھادوں چنانچہ میں نے عصلے لہجے میں کہا۔

"اس کا مطلب ہے ہوڑھے شیطان کہ نُواس طرح نہیں مانے گا۔" میرے ان الفاظ پر ہیٹالا جیران ہو کر میری صورت دیکھنے لگا بھر آ ہستہ آ ہستہ اس کا چرہ بھی آگ کی طرح سرخ ہوگیا اور اس نے خونخوار کہتے میں کما۔

و کیا کہا تونے مجھے بو ڑھا شیطان۔"

"ہاں جب نوابی او قات میں آئی نہیں رہا تو اس کے علاوہ میں تخصے کون سے الفاظ سے یاد کرسکتا ہوں۔"

"اور اس کے نتیج میں تُوبیہ بھی جانتا ہے کہ نُوا پی زندگی کھو بیٹھا اب تیرے لئے موت کے علاوہ کوئی جارہ کار نہیں ہے۔"

"بگواس کرتاہے تو بالکل بکواس کرتا ہے۔ تیری یہ مجال نہیں کہ تو میرا بال بھی بیکا کرسکے۔ وار دات اب بالکل نہیں ہوگی بچھلی رات تو میں نے بچھے چھوڑ دیا تھا ہیںالا لیکن اس کے باوجو د ایک شرط بھی ہے میری مجھے بتا دونوں بچے کماں ہے جنہیں نوان کے جھونپر وں سے نکال کرلے گیاہے؟" ہیںالا اس طرح اچھلا جیسے اسے بچھونے ڈنک مارا ہو بچھ کمحوں کے لئے اس کی آئکھوں میں جرت نظر آئی لیکن پھرفور اً اس نے اپنے مارا ہو بچھے کمال لیا اور غرائی ہوئی آواز میں بولا۔

"كيا بكواس كررناب نويه الزام محصر برلكانا جابتا ہے-"

"ہیںالا ابھی تو تیرا سرہی پھٹا ہے اس کے بعد جانتا ہے کہ کیا ہوگا میں تیرے دونوں ہاتھ تو ژدوں گائو مجھے نہیں جانتا۔"

"کیا بکواس کررہاہے توکیا مطلب ہے تیرا؟"

"رات کو تو ایک خوفناک بلابن کراس تیسرے جھونپڑے پر پہنچا جو بعد میں تھے خالی ملا پھر پھھ لوگ تھے اس جھونپرے کی طرف آتے ہوئے نظر آئے اور تو وہاں سے وو ڑا تو ایک سانپ نے تیرا پیچھاکیا اور اس کے بعد اس نے تیری دونوں ٹائلوں کو جکڑا لیا اور تومنہ کے بل گرا۔ تیرا سر پھٹ گیا ہینالا وہ سانپ تھے ڈس بھی سکتا تھا اور بیہ کام اب بھی ہوسکتا ہے۔ " میرے ان الفاظ پر ہینالا کا چرہ سفید پڑ گیاوہ خو فزوہ نگاہوں سے مجھے ویکھنے لگا پھر بولا۔

"تت ..... تجفي تجفي بيرسب كيب معلوم تجفيه بيرسب كيب معلوم موا؟" "صرف میری بات کاجواب دے وہ دونوں بیجے کماں ہیں؟" " بب..... کچے ؟ "

"میں تھے بناؤں کے میں کون ہوں؟" ہینالانے اِدھراُ دھرد یکھا پھربولا۔ «مم......مَرْبُوتُو\_»

"ہاں میراچرہ دیکھ غور سے میرے چرہ دیکھ اس کے بعد تو یقینا ہے بولے گا۔" میں نے کہا اور ایک بار پھرمیں نے اپنے وجو دمیں آنے کا عمل کیالیکن صرف چرے کی حد تک اور جب میرے چرے نے کھن کی شکل اختیار کرلی تو ہینالا کے منہ سے خوف کی چیخ نکل گئی میں نے فور اُن اپنے آپ کو درست کیااور بولا۔ "اب کیا کہتا ہے نُو۔ "

" تت ..... ٽو ٽو کون ہے۔ "

"تو تو برا جارد کا ما ہر ہے اپنے جارد سے پتالگا لے کہ میں کون ہوں؟" میں نے طنزیہ انداز میں مسکرا کر کہا۔ میں محسوس کررہا تھا کہ ہیںالا کے سارے کس بل نکل مجت ہیں اب وہ بے حد خوفزوہ ہے حالا نکہ اس کے پاس بھی ایسے ذاتی منتر موجود تھے جن کی بناپر اس نے اپنا جسم جانور کے جسم میں تبدیل کرلیا تھا لیکن شاید وہ مجھ ہے خو فزوہ ہو گیا تھا میں نے اسے کہا۔

"سن ہینالا میں جھے سے بیہ معلوم کرنا جاہتا ہوں کہ تو آخر مجھے سے خوفزدہ کیوں

"بات اصل میں رہے ہے کہ ہم اجنبوں کو اپنے در میان پند نہیں کرتے باہر گی دنیا سے اجبی آتے ہیں اور یمان اپنااٹر قائم کرکے ہمارا اقتدار حتم کردیتے ہیں میں نہیں جاہتا کہ ایبا ہو بس بیہ خوف میرے دل میں ہے۔ "

" خیرمیں ایبا کوئی کام کرنے کے لئے نہیں آیا اب میں تجھے بتادوں کہ ان دونوں بچوں کو واپس ان کے گھروں کو پہنچا دے اگر تونے انہیں قبل نہیں کیا اور اس کے بعد میری مخالفت حتم کردے۔ تھوڑا وقت یہاں گزاروں گا اور اس کے بعد آگے بڑھ جاؤں گالیکن اس بات کو دل میں رکھنا کہ اب تونے میرے خلاف کوئی سازش کی اور مجھے کوئی نقصان پہنچائے کا عمل کیا تو تسی بھی رات تواہیے اس جھونپڑے میں مردہ پایا جائے گااور تیرابدن نیلا ہو رہا ہو گا۔ اس بات کو اپنے ول میں رکھنا انچھی طرح ہے۔" «میں جانتا ہوں اور تو اطمینان رکھ کہ اب میں تیری مخالفت نہیں کروں گا۔ " میں وہاں سے واپس چل پڑا میں نے یہ اندازہ لگالیا تھا کہ اب لاکا کو بہت جلد رہا کردیا جائے گالیکن اگر اس کے باوجود اگر ہیٹالانے کوئی گز برد کرنے کی کوشش کی تو اس بار میں اے نہیں چھوڑوں گا نتیجہ کچھ بھی ہوجائے۔ واپس پہنچاتو ماگی بدستور اداس جیمی ہوئی تھی وہ اپنی بیٹی کو یا د کررہی تھی مجھے دیکھ کراس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور

"اب تو یوں لگتا ہے جسے میں اپنی بچی کی صورت بھی نہیں دیکھ سکوں گی-" "نہیں ماگی اب سے تھوڑی در کے بعد لاکا واپس آجائے گی اور سب ٹھیک ہوجائے گا۔" بوڑھی عورت کو میرے الفاظ پر یقین نہیں آیا تھا اس نے اداس نگاہوں ہے جھے دیکھااور مزید کچھ بولے بغیر خاموش ہوگئی لیکن میری بات بالکل درست نگلی لاکانے دروازے پر دستک دی اور اندر آئی۔ ماکی تواسے دیکھ کر خوشی سے دیوانی ہو گئی تھی میں ان دونوں ماں بیٹیوں کو چھوڑ کر باہر نکل آیا ان دونوں کو موقع دینا ضروری تھا بسرحال مجھے خوشی تھی کہ میں ایک بری مشکل ٹالنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ جیکو بھی بے چارہ پریثان تھا اس نے غالبا اپنے آدمیوں کولگار کھا تھا کہ جیسے ہی میں انہیں نظر آؤں وہ بینکو کو اطلاع دیں چنانچہ تھوڑی ہی دیر بعد بینکو مجھے تلاش کر تا ہوا میرے قریب پہنچ گیا میں اس وقت ایک در خت کے سائے میں کھڑا ڈھلتے ہوئے سورج کو د مکھے رہاتھا بینکو بے تابی سے میرے پاس بینج کیا اور بولا۔

"کیار ہاکیا ہوا کیاتم مجھے بتانا پند کرو کے میرے دوست-"

و کچھ نمیں بیکو میرا خیال ہے ہینالا کی غلط فئمی دور ہو گئی ہے اور اب وہ اس بات پر لیتین رکھتا ہے کہ نہ تو وہ دونوں بچے میری وجہ سے غائب ہوئے اور نہ ہی میں تم لوگوں کا کوئی مخالف مخص ہوں۔" بینکو کی آئکھیں حیرت سے پھیل تنکیں اس نے

مچھٹی بھٹی آواز میں کہا۔

"ہمینالا بیہ بات مان گیاہے؟"

"ميراخيال ہے مان كيا ہے۔"

" حالا نکه ناممکن سی بات نظر آتی ہے۔"

''بھی بھی بہت سی ناممکن ہاتیں ممکن ہوجاتی ہیں۔'' میں نے جواب دیا۔ ''تواب وہ تمہاری مخالفت نہیں کرے گا۔''

"اس نے لاکا کو بھی رہا کردیا ہے۔"

"دیوتا مجھ پر رخم کرے مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے میں خواب و مکھے رہا ہوں۔ الی بات کررہے ہوتم جس پر شاید مجھے بھی گفین نہ آئے۔"

"آنے والا وقت تہمیں بقین دلادے گا۔ "اور پھر دو سرے دن ہی بیگو کو بقین آسکا جب بہتی کے لوگ خوشیوں کے ڈھول بجاتے ہوئے سردار بیگو کی رہائش گاہ پر پہنچ اور انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں بچ جرت انگیز طریقے سے رات کو واپس آگئے ہیں جو گم ہوگئے تھے۔ بیگو تو جران رہ گیا تھا لیکن میں جانتا تھا کہ وہ بچ کس طرح واپس پنچ۔ بسرحال اس کے بعد ہیٹالا نے میری مخالفت کی کوئی بات نہیں کی اور میں ان لوگوں کا جائزہ لیتا رہا البتہ میرے لئے ایک تھو ڈی ہی مشکل پیدا ہوگئی تھی اور میری مشکل لاکا تھی جو اب مجھ سے مسلسل اقرار محبت کرتی رہتی تھی اور میری قربتوں کی مشکل لاکا تھی جو اب مجھ سے مسلسل اقرار محبت کرتی رہتی تھی اور میری قربتوں کی طوابہ نہیں اور میری قربتوں کی مشکل لاکا تھی۔ اس کی سفار ش کرتی رہتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر میں نے اسے چھو ڈ دیا تو شاید وہ زندگی نہ پاسکے 'لیکن ماں' بیٹی اور نہ ہی بیٹو یہ بات جانے تھے کہ میں ان کی شاید وہ زندگی نہ پاسکے 'لیکن ماں' بیٹی اور نہ ہی بیٹو یہ بات جانے تھے کہ میں ان کی دنیا کا انسان در حقیقت ہوں ہی نہیں اور صرف ایک تجربے کی منزل سے گزر رہا ہوں' کیکن ہرمشکل کا حل ہو تا ہے اور آخر کار مجھے میری مشکل کا حل مل گیا۔

\* \$\pm\=====\pm\=====\pm\'

یماں چو نکہ مجھے ہر طرح کی آسانیاں حاصل تھیں 'ہر جگہ گھوم پھر سکا تھا کوئی بھی میرا راستہ نہیں روکنا تھا اکثر میں ان جنگلوں میں بہت دور دور تک نکل جاتا تھا وہاں تک جمال عظیم الثان بہاڑی سلسلے بھیلے ہوئے تھے۔ ان بہاڑی سلسلوں میں لاتعداد غار بھی موجود تھے دو تین بار میرا دل چاہا کہ میں ان غاروں میں جاکر دیکھوں کہ یمال کیا ہے؟ ذندگی کو اپنے انداز میں گزارنے کا شوق 'انسانوں کی دنیا کے بارے میں کیا ہے؟ ذندگی کو اپنے انداز میں گزارنے کا شوق 'انسانوں کی دنیا کے بارے میں

معلومات حاصل کرنے کا شوق اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے دل میں تھا اور حقیقت یہ ہے کہ اس شوق نے تو ہمیں در بدر کیا تھا' میری محبوبہ امبینا مجھ سے رخصت ہوگی تھی اور مجھے اس کا کوئی بیتہ نہیں چل رہا تھا' امبینا کی یاد جب بھی دل میں آتی ایک مجیب و غریب کیفیت دل میں بیدا ہوجاتی تھی' لیکن کوئی ذریعہ نہیں تھا میرے پاس کہ میں امبینا کو تلاش کرلوں' چنانچہ بس دل مسوس کر رہ جاتا تھا اور بھی بھی اس کی یاد دل کو اس طرح مضطرب کردیتی تھی کہ بالکل چین نہیں آتا تھا۔ ایک ہی ہے چین رات کو جب آسان پر چاند نکلا ہوا تھا' ستارے چاند کے آس پاس اپنی دنیا بسائے ہوئے شے اور ایک مکمل کمکشال خلاؤں میں آباد تھی میں پیاڑی سلسلوں میں سفر کررہا تھا حالا نکہ لاکا کتنی ہی بار میرے ساتھ ان چاندنی راتوں میں بہاڑوں میں آنے کی پیش ش کرچکی لاکا کتنی ہی بار میرے ساتھ ان چاندنی راتوں میں بہاڑوں میں آسکا تھا چو نکہ اس کی قریتوں سے امبینا سے بے وفائی ہوتی تھی اور میں بسرحال ایک بے وفا انسان نہیں بنا قریتوں سے امبینا سے بے وفائی ہوتی تھی اور میں بسرحال ایک بے وفا انسان نہیں بنا قریتوں سے امبینا سے بے وفائی ہوتی تھی اور میں بسرحال ایک بے وفا انسان نہیں بنا قریتوں سے امبینا سے بے وفائی ہوتی تھی اور میں بسرحال ایک بے وفا انسان نہیں بنا قریتوں سے امبینا سے بے وفائی ہوتی تھی اور میں بسرحال ایک بے وفا انسان نہیں بنا

چائدنی رات میں میں ایک چنان پر جیفادور دور تک جائزہ لے رہاتھا کہ اچانک میں نے دو انسانی سائے دیکھے جو ایک دو سرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بڑی مستی کے لوگوں کی ہائند میں آگے بڑھ رہ سے جرانی کی بات یہ تھی کہ عورت کا سایہ بالکل جدید دنیا تھا۔ چنانچہ میں جران کن بات میرے لئے شدید دلچپی کا باعث بن گئی ورنہ میں میں تھا۔ چنانچہ میں جران کن بات میرے لئے شدید دلچپی کا باعث بن گئی ورنہ میں میں سوچنا کہ ممکن ہے کوئی مقامی جو ڑا سروسیاحت کر تا ہوا اس طرف آگیا ہو ' وہ دونوں آگے بڑھتے ہوئے آ ٹر کار ایک غار میں روپوش ہوگئے۔ میرا جس اس طرح بڑھا کہ میں وہاں اپنے آپ کو روک نہ رکھ سکا 'انسانی جم میں تھا چنانچہ دو ڑا ہوا ان بہاڑی سلاوں کی جانب چل بڑا 'طالا نکہ اگر میں سانپ بن کراد حرجا تا تو اس وقت سے زیادہ شیرے اپنے خیال میں بھی یہ ایک نامناسب بات تھی کہ میں کی کے ذاتی معاملات میں مراخلت کروں۔ اگر ایک مجت کرنے والاجو ڑا دنیا ہے روپوش ہو کر یساں تک آیا ہو تو اس میں برائی کی تو بات نمیں ہے وہ اپنی مجبت کرنے والاجو ڑا دنیا ہے روپوش ہو کر یساں تک آیا ہو تو اس میں برائی کی تو بات نمیں ہو وہ اپنی مجبت کرنے والاجو ڑا دنیا ہے روپوش ہو کر یساں تک آیا ہو کر میں جائزہ لیتا رہا لیکن اندر سے کوئی آواز نمیں ایمری تھی ' ہمت کرنے میں نے ہو کی آواز نمیں ایمری تھی ' ہمت کرنے میں نے ہو کر میں جائزہ لیتا رہا لیکن اندر سے کوئی آواز نمیں ایمری تھی ' ہمت کرنے میں نے ہو کر میں جائزہ لیتا رہا لیکن اندر سے کوئی آواز نمیں ایمری تھی' ہمت کرنے میں نے

غار کے اندر قدم رکھاتو حیران رہ گیا عار میں مرہم خوبصورت روشنی پھیلی ہوئی تھی' بہت ہی صاف شفاف غار تھا اور اس کے در میان جو جیرتناک چیز میں نے دیکھی وہ . دو انسانی مجسّے تھے 'پھرکے ہے ہوئے دو مجسّے 'جنہیں ویکھ کرمیں ونگ رہ گیا' آہ ہیہ وہی عورت اور مرد تھے جنہیں میں نے ابھی بیاڑی پھروں کے در میان متحرک دیکھا تھا اس وفت وہ گوشت بوست کے تھے لیکن اب وہ پھرائے ہوئے اس غار کے در میان کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے لیتین نہیں آرہا تھا کہ جو پچھ میں دیکھ رہا ہوں وہی ہے ہے میں نے ایک نگاہ غار کے جاروں طرف ڈالی وسیع وعریض غار تھا اور اس میں گری خاموشی پھیلی ہوئی تھی میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان مجسموں کے قریب پہنچ گیا انہیں چھو کر دیکھنا چاہتا تھا اور بیہ لیقین کرنا چاہتا تھا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہی سے ہے ا بسرحال میرے ہاتھ انہیں چھونے میں کامیاب ہو گئے اور میں نے محسوس کیا کہ وہ صرف پھرکے بنے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی شک شبہ کی بات نہیں ہے۔ انسانوں کی دنیاکس قدر عجیب ہے 'ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں ' تعجب کی بات ہے بین طور پر میں ماضی میں کھوم رہا تھا اور بیر سب کچھ جو میرے سامنے تھا ماضی ہی کی ایک کمانی تھی ' بسرحال اس کے بعد میں عار میں چاروں طرف نگاہیں دو ڑانے لگا اور اس وفت مجھے غار کے ایک کونے سے ایک تخص ایک چٹائی دروازے سے باہر تكاتا ہوا نظر آیا۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا'جس کے بال روئی کی طرح سفید ہے 'اور اس کی جال میں بھی لڑ کھڑا ہٹ پائی جاتی تھی' اس نے مجھے دیکھ کر تھی جیرت کا اظہار نہیں کیا' اور آہستہ آہستہ چانا ہوا میرے قریب آگیا اس کی دھندلی آ تھوں میں' میرے کئے نفرت کے آثار نہیں تھے بلکہ وہ مجھے محبت کی نگاہوں سے دیکھے رہاتھا۔ پھراس نے

''کیاد مکھ رہے ہو اجنبی؟'

میں نے بوڑھے کا سرے پاؤں تک جائزہ لیا اور کہا۔

«معزز بزرگ 'میں حیران ہوں کیونکہ ابھی جو میں نے منظر دیکھا تھا وہ بڑا عجیب "

دو کیا دیکھا تھاتم نے ....؟"

"میں نے دیکھا تھا کہ بیہ دونوں غاروں کے باہر چہل قدمی کررہے تھے' میرے سامنے چلتے ہوئے یہاں تک پہنچ 'لیکن اب میں انہیں پھر کاد کھے رہا ہوں۔"

ہوں اور بھی جاؤ' بچپن میں تم نے کہانیاں سی ہوں گ میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو؟

میرے بارے میں اتنا جان لو کہ میرا نام سمبالا ہے ' میں کون ہوں کیا ہوں؟ بیہ تنہیں

ہرے جانے والی کہانی سے بیتہ جل ہی جائے گا۔ اگر اب بھی تم کوئی کہانی سننا چاہتے

ر میرے دل میں تجس ہے کیو گئے۔ جن دو انسانوں کو میں چلتے ہوئے و کم چھ چکا ہوں انسین پھروں کی شکل میں و بھنا میرے لئے انتمائی حیرت انگیز بات ہے اور کسی بھی ایسی بات کو جو سمجھ میں نہ آئے جانے کی خواہش انسان کے دل میں ہوتی ہی جسی ایسی بات کو جو سمجھ میں نہ آئے جانے کی خواہش انسان کے دل میں ہوتی ہی

ہے۔" "چلو پھر ٹھیک ہے بہت عرصے کے بعد مستقبل کی دنیا کے ایک انسان کو میں زمبل کی کہانی سنانے جارہا ہوں۔"

"زمبل كون؟" من في سوال كيا-

"آرام سے بیٹے جاؤ" زمبل کی کمانی سننے کے لئے تہیں ایلا کی کمانی سائی مروری ہوگی اور بہتی ایلا سرسبز در خوں "گنگاتے آبشاروں اور رقص کرتی ہوئی ندیوں کی بہتی تھی فلک ہوس بہاڑوں نے اسے اپنے درمیان نے رکھا تھا" یہ بہاڑ ناقالی عبور سمجھے جاتے تھے اور ایلا کے دشمن جب بھی ان پر چڑھنے کی کوشش کرتے تھے انہیں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ بہتی کی طرف سے ان بہاڑوں نے بہتی کے دہنے فوبصورت باشندوں کے لئے اپنی آخوش پھیلائی ہوئی تھی اور اس بہتی کے رہنے والے ان ناہموار چٹانوں کی گود میں کھیل کود کر جوان ہوتے تھے" یہ چٹانیں بڑی محبت سے آپ ان باہموار چٹانوں کی گود میں کھیل کود کر جوان ہوتے تھے" یہ چٹانیں بڑی محبت کی جوائی ہوئی تھی اور زمبل بھی انہی بہاڑوں میں بل محب این جوائی ہو قعا" زمبل جو مردار کا بیٹا تھا اور مستقبل میں ایلا کا ہونے والا سردار کر جوائی ہونی کے جنگ بخو کوگوں سے بالکل مخلف فطرت نے اسے بہت ہی عاجز بنا دیا تھا اور بہتی کے جنگ بخو لوگوں سے بالکل مخلف فطرت کا مالک تھا وہ کسی کو نقصان پنچانے سے بھٹ گریز کر تا تھا کوگوں سے بالکل مخلف فطرت کا مالک تھا وہ کسی کو نقصان پنچانے سے بھٹ گریز کر تا تھا جبکہ سرداری کے لئے یہ لازی بات تھی کہ ایک سخت دل اور جنگ بخو انسان قبیلے کی جبکہ سرداری کے لئے یہ لازی بات تھی کہ ایک سخت دل اور جنگ بخو انسان قبیلے کی شریراہی سنبھالے 'خود بستی کا مردار اور زمبل کا باب اس بات کا قرار کر تا تھا کہ اس

کا بیٹا جو صرف فطرت کا پجاری ہے اور محبت کا رسیا ' سرداری کے قابل تہیں ہے اور سرداری اسے دی جائے گی جو اپنے آپ کو اس کا اہل ٹابت کردے 'اور وہ تمام فرائض پورے کردے جو سرداری کے لئے ہوتے ہیں اس کے لئے بہتی کے اصولوں کے مطابق زمبل کو آزمایا جاچکا تھا' نستی کے اصول یہ ہے کہ جب سردار کا انتخاب ہو ہا تھا تو اس انتخاب کا پہلا عمل خوبصورت ہرنوں کا ایک جو ڑا شکار کرنا ہو تا تھا' اس کے بعد سرداری کے امیدوار کو مختلف مراحل سے گزارا جاتا تھالیکن جب زمبل کویہ ذمہ داری سونی منی تو اس نے اس سلسلے میں وہ عمل نہ کیا جو اسے کرنا چاہئے تھا' رسم کے مطابق وہ اینے اویں سال کی پہلی صبح جنگل میں نکلا اور تھوڑی ہی در کے بعد اسے ہرنوں کا ایک جوڑا نظر آگیا جو در خنوں کے درمیان خوش فعلیاں کر رہاتھا اس کے ساتھی اس کی خوش قسمتی پر خوش ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ زمبل اب سے چند لمحول کے بعد اپنی زندگی کے پہلے امتخان کو اور سرداری کی پہلی رسم کو بورا کرلے گا زمبل نے کمان پر تیرچڑھالیا مکان کو تھینچا اور عین اس وفت جب وہ تیرچھوڑنے والا تھا' ہرنی نے بڑے پیار سے ہرن کے کندھے پر منہ رکھ دیا اور زمبل کا سارا وجود کانپ کیا' اس نے کمان ڈھیلی کردی اور پھراس کے دونوں ہاتھ لٹک گئے تو اس کے ساتھ موجود ایک بزرگ نے جو اس کے پہلے شکار کی تگرانی کے لئے سردار کی طرف سے بھیجا گیا تھا پریشان کہیجے میں کہا۔

" بیہ کیا کر رہے ہو زمبل 'شکار کرو اس ہرن کو ' بیہ بدشگونی ہے۔ بیہ جو ژا نکل بائے گا'اسے شکار کرو۔ "

" نمیں بابا مجھے الی سرداری نمیں چاہئے جو دو محبت بھرے دلوں کے خون میں ڈولی ہو میں ایسا سردار بنتانمیں چاہتا جو خون کی سرخی سے اپنے افتدار کا آغاز کرے میں تو محبت کا متوالا ہوں۔ ان معصوم ہرنوں کو محبت کرنے دو میں ان پر اپنی سرداری قربان کرتا ہوں میں بیہ نمیں کرسکتا ........."

و تم پاکل ہورہے ہو زمبل.....»

"ہاں شاید ایبا ہی ہے.....

«میں کہتا ہوں شکار کرو انہیں......»

" " " " " اور اس وفت اگر کسی با بیس کرتے ہوتم ' بلکہ اس وفت اگر کسی نے ان ہرنوں کو نقصان پہنچایا تو اسے میری دشنی مول لیتا پڑے گی۔ " اور اس کے بعد وہ وہاں سے واپس چل

\* سردار جو اپنے بیٹے کی حرکت سے پہلے ہی مایوس تھا اس ساری تفصیل کو سن کر آگ بگولہ ہو گیا اس نے سخت لہجے میں کہا۔

"ہاں وہ بزدل ہے اور کسی بزدل کو بہتی کا سردار نہیں بنایا جاسکتا ہا ہے وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو ، ہم بہتی کے اصولوں میں کسی کی مداخلت پند نہیں کریں گے ، میں زمبل کو سرداری کے ناقابل قرار دیتا ہوں اور اس کو بھیشہ ہیشہ کے لئے سرداری کے منصب سے محروم کرتا ہوں او بیخ گا جو قبیلے کے رسم ورواج بورے کرسکے۔"

"تم اس سليلے ميں کيا کہتے ہو زمبل.....؟"

"ميرے باپ نے بچھے وہي تحفہ ديا ہے جس كى بچھے آر زو تھى محقیقت بيہ ہے كہ میں سردار بننے کے قابل شمیں ہوں مکیونکہ زندگی میں بھی میں وہ شمیں کرسکوں گاجو ایک سردار کا فرض ہے۔" اور اس کے بعد وہ اپنے سب سے بڑے دوست سب سے زیادہ محبت کرنے والے سب سے پیارے انسان کے سامنے پہنچ کیا اور میرے بجے رپہ میں تھا' میرا اور اس کا تو جنم جنم کا رشتہ تھا' ہم تو صدیوں کے ساتھی تھے' بھی ہم چاند اور چکوری کی شکل میں پیدا ہوجاتے تھے' بھی کرن اور پائی کی شکل میں' وہ میرے پاس بیٹے کراپی زندگی کی ساری کہانی سنادیتا تھا وہ کہتا تھا کہ باباسمبالہ جب ہرنی نے ہرن کے شانے پر منہ رکھاتو مجھے بینایاد آئی 'باباوہ بھی تواس طرح میرے کندھے پر اپنی سمی سے تھوڑی ٹکا دیتی ہے میں جانتا ہوں کہ وہ ہرنی اس ہرن کی بینا ہوگی " آب سوچیں بابا اگر مجھے قل کردیا جائے 'تو بینا کا کیا ہو گا' یا میری آ تھوں کے سامنے بینا كو قل كرديا جائے تو ميراكيا ہوگا، ميں اس برن كو رنجيدہ كيے كرسكتا تھا، ميں نے اس معصوم جوڑے کے لئے سرداری چھوڑ دی اور بچھے اس کی بے حد خوشی ہے 'تم بناؤ میرے بے ایاانسان ہوسکتا تھا کوئی 'ہاں میرا زمبل ایباہی تھا' میں نے اس سے کہا۔ "وه تجم نهيں جانے ' زمبل ' وه تجم نهيں پيچانے ' وه باولے کيا جانيں که توکيا ہے؟ تو او محبت كى تصور ہے او ان كى دنيا كا انسان نہيں ہے اكين مجھے ايك بات

> "کیابات……؟"وه کتا۔ "کیا تجھے اپنی نستی کی سرداری پیند نہیں؟"

اور اس نے میرے پاؤں پکڑ گئے 'تم نہیں جانتے نوجوان کہ بچھے اس معصوم فرشتے سے کتنی دلچین تھی 'کتنی محبت تھی مجھے اس سے آہ کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا' میں اس کے لئے اپنے علم کا ایک ایک قطرہ بہانے کے لئے تیار تھا' میں نے اسے بہت سمجھایا اور بردی مشکل سے اس نے میرے پاؤں چھوڑے ، میں جانتا تھا کہ اس نے بجین ے اب تک صرف اور صرف جھے پر اعتماد کیا ہے 'مجھ سے وہ اس وقت سے محبت کر تا تھا'جب اس کے پاؤل پہلی بار سبز بہاڑ کی چٹان پر جے تھے اور جب بہلی بار میں نے اسے لڑکھڑاتے ہوئے دیکھ کرسینے سے لگایا تھا۔ بس اس روز سے وہ مسلسل میرے یاس آتا رہنا تھا' میں ستاروں کا رسیا اور ستارے مجھے نہ جانے کیسی کیسی داستانیں سناتے تھے میہ ستاروں ہی کی کمانی تھی اور ستاروں ہی نے مجھے اس دنیا کے بارے میں بنایا تھا' میں اس کے لئے ستاروں ہی کی کتاب پڑھتا تھا' اور اس کتاب کے جو حروف مجھے نظر آتے تھے انہیں ترتیب دے کر اس کے لئے کمانیاں تلاش کرتا تھا' یہ کمانیاں میں بچپن سے اسے سنا رہا تھا پُراسرار اور انو تھی کہانیاں جو اس کی سمجھ میں نہیں آتی تحمیں اسے ان کمانیوں سے اس وقت سے عشق تھا' وہ صرف تین چیزوں سے پیار کر تا تھا میری کمانیوں ہے 'مجھے ۔ سے اور جوان ہو کر بینا ہے ' میں بھی اسے اتنا ہی جانے لگا تھا جس دن وہ مجھے سے نہ ملتا تو میں بے چین ہو جاتا' دیوا تکی پیدا ہو گئی تھی۔ اور میں تمہیں یہ بناؤل میرے نوجوان دوست کہ خود میرا تعلق اس نستی سے نہیں تھا' ہاں میری اپنی تخصیت میں بھی ایک کہانی یوشیدہ تھی....."

لین یہ کمانی بالکل مختلف ہے اگر میں تہیں یہ بتاؤں کہ میرا تعلق کی اور قبیلے سے تھااور میں وہاں سے نکل کرایلا بہتی پہنچا تھا میں نے بہتی والوں کے در میان اپنے اکے کوئی جگہ نہیں بنائی تھی بلکہ میں نے ایک سر سبزیباڑ کی بلند چوٹی پر اپنا ٹھکانا بنایا تھا اور بہتی کے لوگوں سے فاصلے اختیار کئے تھے میری ذات سے نہ کسی کو نقصان پہنچا تھا نہ فائدہ۔ کچھ لوگ میرے مخالف تھے اور کچھ یہ کتے تھے سمبالہ سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ رفتہ رفتہ بہتی کے تمام ہی لوگ مجھ سے بے تعلق ہوگئے تھے لیکن بس وہ نتھا سا کہ جس نے اپنی معصوم عمر میں مجھ سے دوستی کی تھی ہیشہ بیشہ میرا دوست رہا اور میری کی جس نے اپنی معصوم عمر میں مجھ سے دوستی کی تھی ہیشہ بیشہ میرا دوست رہا اور میری کئا ہوں کے سامنے جوان ہوگیا۔ میری تمام تر توجہ تمام تر علم اور تمام تر محبت اس کے لئے تھی اور دوسما کام میرا صرف یہ تھا کہ میں ان پُر اسرار علوم کے بارے میں معلومات حاصل کروں جن کا تعلق ستاروں اور زمین سے ہے اور ان جڑی ہو ٹیوں معلومات حاصل کروں جن کا تعلق ستاروں اور زمین سے ہے اور ان جڑی ہو ٹیوں

" تیری عمرا تناساتھ نہیں دے گی تیرا' وہ دنیا تو بہت آگے ہے........"

"مرائیوں کو جھنو دیتی ہیں میں تؤینے لگتا ہوں ...... اس کی باتیں میری روح کی محرائیوں کو جھنجو دریتی ہیں میں تؤینے لگتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کاش میں پیدا نہ ہوا ہو تا کاش میں ای دنیا کا باسی ہوتا 'اس دنیا کو دیکھنے کے لئے اگر مجھے ہزار بار مرتا بڑے تومیں تیار ہوں ........."

"ليكن تخصير اس دنيا مين جانا هو گا......"

"ميں جاؤں گا' بابا ميں جاؤں گا....."

"اور تیری بینالیمیں رہ جائے گی....."

"وه ره جائے 'میں اس کی بات نہیں کرتا 'اگر تم مجھے وہ دنیا دکھانے کا وعدہ کرلو تو میں سب کچھ چھوڑ دوں 'سمبالہ تم ہیہ سب کچئی کرسکتے ہو' تم یہ کام کرسکتے ہو' مجھے اس دنیا میں بہنچادو' میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔"

ے را بطے رکھوں جو عمر کو قائم رکھتی ہیں اور یہ ایک انو کھا فلسفہ ہے کہ مٹی کی تخلیق کو مٹی کا جز دیا جاتا رہے تو وہ قائم رہتی ہے اور لوگ اس کے بارے میں نہ جانے کیا کیا کہانیاں ساتے ہیں وہ جڑی بوٹیاں جو مٹی میں اگتی ہیں اگر ان کے بارے میں معلومات حاصل کرلی جائے تو وہ صحت کے لئے بہت بڑا سمارا بن جاتی ہیں اور میں نے بھیشہ اننی جڑی بوٹیوں سے اپی غذا حاصل کی اور میرا تو غرجب ہی مختلف تھا اور میں اس پر انحصار کرتا تھا میرا غرب صرف اور صرف یہ تھا کہ خود کو قائم کرواور انسانیت کو قائم رہنے وو لیکن بات چو نکہ زمبل کی ہورہی ہے اس لئے میں تہیں بتاؤں میرے نوجوان دوست کہ جس وقت زمبل اپنے گھر میں داخل ہوا تو پورے گھر پر ایک سکوت فارش تھی اور زمبل کو اس سوگوار انداز میں خاموش تھی اور زمبل کو اس سوگواری پر جیرت ہوئی اور وہ ماں کے قریب پہنچ کر فاموش تھی اور زمبل کو اس سوگواری پر جیرت ہوئی اور وہ ماں کے قریب پہنچ کر فاموش تھی اور زمبل کو اس سوگواری پر جیرت ہوئی اور وہ ماں کے قریب پہنچ کر

''کیابات ہے ماں!'' تو اس کی آواز پر ماں نے نگابیں اٹھائیں اور اس کی آسکیں آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھیں اس نے سسکی لے کر کہا۔

" تونے ہارا فاندان خم کردیا زمبل! آخر کار تونے اس فاندان کو خم کردیا اب ہاری نسلوں میں کوئی سردار نہیں ہوگا جبکہ شاید سے بات تیرے علم میں بھی ہے کہ ہم تو صدیوں سے سرداروں کے فاندان میں سرداری کرتے چلے آئے ہیں۔ ہمارا ایک مقام ہے اور ہمارے اجداد کی روحیں اس بات کی گرال تھیں کہ سرداری ہمارے فاندان میں ہی رہے لیکن تونے میری کو کھ سے جنم لے کر جھے شرم سار کردیا اب ہم ماندان میں ہی رہے لیکن تونے واقعی جھے ذلیل کردیا ہے زمبل اب لوگ میاں کے عام انسان ہو کر رہ جائیں گے تونے واقعی جھے ذلیل کردیا ہے زمبل اب لوگ کمیں گے کہ یہ میں ہی تھی جو کسی ایسے بیٹے کو جنم نہ دے سکی جو سرداری کے قابل ہوتا جبکہ اس فاندان کی ماؤں نے سردار پیدا کئے تھے تونے تو جھے پہتیوں میں دھیل دیا ہے۔ دیا ہیں کہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں۔ "

دوہ ہے اب میں اس و مدر ساب تو کہتا ہے کہ پوری ستی ہمارا ایک خاندان ہے ہم سب اس میں ہمارا ایک خاندان ہے ہم سب آپس میں بہن ہمائی ہیں ستی کا کوئی بھی شخص سردار بن جائے اس سے کوئی فرق نہیں بڑتا ہے شار بھائیوں میں سے ایک بھائی اگر سرداری کا اہل قرار پائے تو وہ ہم سے مختلف تو نہیں ہے۔ یمی سبق تو مجھے میرے باب نے دیا ہے کیا فرق پڑتا ہے ہم سب ایک زمین کے شیٹے ہیں ہر بیٹے کا انداز مختلف ہوتا ہے اگر دھرتی ماں کا ایک بیٹا محبت کا

پجاری ہے تو دو سرا وہ ہو گا جو اس کی حفاظت کرنے والا ہنے گا۔ ایلا کو اپنے محافظوں سے مایوسی تو نہیں ہے ماں!"

"اور یہ سب اُس بو ڑھے اجنبی کی تربیت ہے جونہ جانے کماں سے یہاں آ مرا ہے اور کوئی اسے منہ نہیں لگا تا سوائے اس بیو قوف کے اور میں جانتا ہوں کہ اس بیو قوف نے اور اپنی دانست میں محبت کا پجاری بن گیا ہے۔" یہ آواز سردار کی تھی زمبل نے باپ کی طرف دیکھا اور بولا۔

"ہاں! بابا آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن بات تو وہی ہوئی آپ بھی تو سردار کی حیثیت سے بہتی کے ہر شخص کو محبت کا سبق دیتے ہیں اس نے میرے دل میں میں سبق اتارا ہے کیااس نے براکیا ہے بابا!"

''سو فیصدی برا اس نے میری پشت میں خنجر گھونیا ہے ہماری نسلوں کو ختم کردیا ہے اس نے۔ میں ہمیشہ اس بو ڈھے کو تاپند کر تا تھالیکن اب اس نے براہ راست مجھ پر دار کیا ہے اب اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔''

" اور اس کا علم المحدود و ستاروں کا ہم سفر ہے اور اس کے وجود ہے محبت کے جشے الجتے ہیں اس نے محصوم ہے۔ سمبالہ عظیم ہے اور اس کے وجود ہے محبت کے جشے الجتے ہیں اس نے محص ہے کوئی بری بات نہیں کسی اس نے صرف محبت کا سبق دیا وہ کہتا ہے کہ ظلم ایک بڑی فطرت ہے۔ تم اسے نہیں جانتے باباوہ تو بہت گراانسان ہے وہ ایک ایک دنیا کی باتیں جانتا ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن وقت گزرے گاتو دنیا عالم وجود میں آگ گی اور بابا اس دنیا کی کمانی اتن عجیب ہے کہ میرے دل میں اتر گئی ہے۔ میں اس دنیا میں جانا چاہتا ہوں بلکہ میری اس سے باتیں ہوتی ہیں تو وہ کہتا کہ وہ مجھے اپنے لامحدود علم سے اس دنیا میں جانے کا راستہ بتا وے گا گر شرط یہ ہے کہ میں تم سے اصادت لے لوں۔"

"وہ تجھے تاہی کی آخری منزل تک پنچا دے گااس نے پاگل کردیا ہے تجھے اس نے مجھے یہ دن دکھایا لیکن میں ابھی سردار ہوں میں کل ہی اس کے لئے بندوبست کرتا ہوں میں دیکھوں گا کہ وہ تجھے کس حد تک بہکاتا ہے۔ اسے یماں سے نکال کردم لوں گا میں اور اگر نکال نہ سکا تو اسے قتل کردوں گا۔" اور یہ بات سن کروہ اپنے باپ کو دیکھنے نگااس نے کہا۔

نے لگا اس نے کہا۔ " ہاں بیہ کام تم کرسکتے ہو' لیکن سمبالہ بیہ کام نہیں کرسکتا کیونکہ وہ انسان دوست

ہے وہ کہتا ہے کہ انسان کو انسان کی جان لینے کا کوئی حق تہیں ہے اور جو اپنے اختیار سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ہیں کام کرتا ہے وہ انسان نہیں بلکہ قابلِ نفرت شخصیت ہے اس کی۔ حالا نکہ وہ اس قدر قوتوں کا مالک ہے بابا کہ سہ بات میں مہیں بتا رہا ہوں کہ تم اسے من نمیں کرسکو تے۔ ہماری بہتی کے لوگ اسے ہلاک نمیں کر سکیں گے وہ چاہے تواہے علم سے ہم سب کی ہلاکت کا بندوبست کرسکتا ہے۔ وہ ایلا کو ایک جھیل میں تبدیل کرسکتا ہے لیکن وہ ایبا تبھی نہیں کرے گا اور تم بھی اسے بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ قل و غار تکری کی ان باتوں سے مجھے نفرت ہے بابا اور اسی کئے میں تمہاری ونیا سے چلے جانا جاہتا ہوں۔ کاش ہمیں ہماری منزل مل جائے۔" یہ کمہ کر زمبل اپنے تحمرکے دروازے سے باہرنکل آیا اس کے ماں باپ نے اسے آواز نہیں دی تھی وہ بهت ولبرداشته تنے اور مجھتے تنے کہ زمبل نے انہیں بہت برا نقصان پہنچایا ہے۔ وہاں سے چل کروہ ندی کے دو سرے کنارے پر ایک چٹان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اس کے ول میں باپ سے ہونے والی مخفتگو کے لئے غم کے آثار تھے اور وہ بیہ سوچ رہا تھا کہ اس کاباب کتنے برے انداز میں سوچنے کاعادی ہے۔ ایسے وقت میں دو مُصند ے ہاتھ اس کی آتھوں ہے آگے اور بینا کے کنوارے جسم کی مہک کو وہ میلوں دور سے سونگھ سکتا تھا اس نے ہونوں پر مسکراہٹ مجیل گئی اور اس نے بینا کے ملائم ہاتھ اپنی آ تھوں سے نہیں ہٹائے چو نکہ اس طرح اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کی ٹھنڈک اس کے وجود میں اتر رہی تھی بینا کی آواز ابھری۔

"بتاؤیس کون ہوں؟" "تم زندگی ہو'تم بتتے ہوئے صحراؤں میں مُصندُا پانی ہو' اگر تم نہ ہو تیں تو بیہ

کائنات مدت سے جل جاتی۔" "نہ جانے کیا کیا کمہ رہے ہو۔ میری سمجھ میں تو پچھ نہیں آرہا۔" بینا دونوں ہاتھ سری سرید ہوں۔

ہٹاکراں کے سامنے آگئی۔
"اگر اس جگہ اس ندی کے کنارے کوئی مجھے قتل کردے بینا تو کیا تنہیں اس کا
افسوس نہیں ہوگا۔"
"صرف افسوس میں تو اس جگہ اس بچرسے سر مکرا کر مرجاؤں گی۔" بینا نے
کما۔

کہا۔ "تو پھر مجھے بتاؤ میں اس ہرن کو کیسے مار دیتا میں نے سرداری چھوڑ کر اس کی

زندگی بچالی بینامیں نے تو اپنی زندگی بچائی ہے بتاؤ کیامیں نے برا کیا ہے۔" "" سب لوگ اس بات پر افسوس گرر ہے ہیں لیکن میں بہت خوش ہوں " منظل میں جانتی ہوں کہ ہرنوں کے اس محبت بھرے جو ڑے بر کو معاف کرکے تم نے اپنی اور میری محبت ا مرکر دی ہے۔ "

"دلیکن بیہ ونیا میرے قابل شمیں ہے بینا یا میں اس کے قابل شمیں ہوں۔ میں اس دنیا سے آگے کی دنیا میں جانا جاہتا ہوں آگے کی دنیا بہت انو تھی ہو کی بینا اور میرا استاد سمبالہ کہتا ہے کہ بچھے اس دنیا میں بھیج دے گا۔ بینا کیا تم مجھے وہاں جانے کی اجازت

"لکن تم واپس کب آؤ کے زمبل؟" بینانے اداس سے بوچھا۔ "شاید بھی شیں وہ دنیا ایس ہے کہ وہاں جاگر واپس آنے کا سی کا دل سی

"تم اپنی سبتی میں رہو کی یمال کے رسوم ورواج مجھے پند نہیں ہیں اپنی اپن طبیعت کی بات ہے مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتاکیا تم میرے ساتھ اس اجبی دنیا میں

" نهیں میں اینے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتی اپنی بھیڑوں کو نہیں چھوڑ سکتی مجھے ان بہاڑوں سے محبت ہے اور مجھے میہ درخت بہت پہند ہیں۔ نہیں زمبل میں انہیں بھی تہیں چھو ژوں گی۔ "

"تو بھے اس دنیا ہے جانے کی اجازت دو میری اور تمهاری پبند میں فرق ہے۔" "ئم جھے چھوڑ کراس دنیا ہے جانا جائے ہو؟"

"تم بھی تو اس دنیا کو چھو ڑ کر میرے ساتھ جانے کو تیار سمیں ہو۔"

"تو تھیک ہے میں اب بھی تمہارے پاس شمیں آؤں گی۔" بینا ناراض ہو کر چلی تحمیٰ اور وہ خاموش سے اسے جاتے ہوئے دیکھنا رہا آج اس نے بیناکو رو کنے کی کوشش میں کی تھی حالانکہ بینانے کئی بار پیچھے مڑ کر دیکھا تھا جیسے وہ اسے بلالے گا دو ژکر پکڑے گالیکن زمبل کو اب اس ماحول سے دلچیبی شمیں تھی وہ سب کچھ بھول جانا جاہتا تقابینا کو بھی۔ اسے تو اس نئی دنیا میں سائس لینے کی آر زو تھی جو خوابوں کی طرح انو کھی تھی وہ اس دنیا کے لئے سب مچھ چھوڑ دینے کے لئے تیار تھا بینا اس کی محبوبہ ضرور تھی

لیکن اس کی منزل نمیں تھی اور بینا کو تو اسی دنیا ہے محبت تھی وہ ان بہاڑوں کو چاہتی تھی اس کے گرد جمع ہوجاتی تھیں اس میں اور بینا میں بہت فرق تھا وہ تجسس پیند تھا اور بینا ایک ساکت جھیل اے جھیلوں کا سکوت بیند نمیں تھا اے بھین تھا کہ بینا اس کے بغیر بھی زندگی گزار لے گی کاش بابا سکوت بیند نمیں تھا اے بھین تھا کہ بینا اس کے بغیر بھی زندگی گزار لے گی کاش بابا سمبالہ اے اس دنیا میں بھیج دے آہ! یہ میری سب سے بردی خواہش ہے اس نے سوچا۔

\$\frac{1}{2} = = = = \$\frac{1}{2} = = = = \$\frac{1}{2}\$

اور میں نے ستاروں سے رہنمائی طلب کی ستاروں نے جو مجھے تازہ کمانیاں سناکیں وہ عجیب تھیں انہوں نے بتایا کہ جس دنیا کو میں زمبل کے سامنے پیش کرتا رہا ہوں وہ مصائب کی دنیا ہوگی ہے شک اس دنیا کا انسان بہت سے مسکلوں پر قابو یالے گا لیکن وہ انسان بہت برا انسان ہوگا اور وہ دنیا کانوں کی دنیا ہوگی اور می سب بچھ میں نے زمبل کو بتایا تو اس نے کہا۔

"بابا کائے میرار است شیں روک کے میرے دل میں وہاں جانے کی شدید آر زو

" ویکھو زمیل اس دور میں جانے کے لئے میراعلم تمہیں رائے تو بتا سکتا ہے لیکن تہمیں ایک لمبی زندگی گزارتی ہوگی تمہیں پھرکے ایک مجمہ میں تبدیل ہوتاہوگاتم پھر بن کر اس وقت کا انظار کرو گے جب تمہیں اس دنیا میں جانے کا راستہ طے۔ بات مرف آئی ہے کہ ہر عمل کا ایک اور عمل ہوتا ہے اور ہر عمل تک گزرنے کے لئے اس دو مرے عمل ہے گزرنا ہوتا ہے تمہیں پھر بن کر ایک طویل زندگی گزارتی ہوگ پھر بی حیثیت سے تمہیں اپنے وجو د پر اختیار نہیں ہوگا گے۔ سمجھ سکو گائی باند نہیں تبدیل اور کیکھیں گی بولو کیا یہ انداز بھی تمہیں قبول ہوگا؟"

ور مجھے سب کچھ قبول ہے بابا میں تو صرف اس دنیا میں جانا جاہتا ہوں کسی بھی شکل میں کسی بھی شکل میں کسی بھی شکل میں کسی بھی شکل میں کسی بھی حیثیت ہے۔ "تب میری آنکھوں ہے آنسو بہنے گئے کیونکہ ستاروں کا علم تو بچھ اور ہی کتا تھا بھراس نے کہا۔

"میں نے اپنے مال باپ سے بھی کمہ دیا ہے اور بینا سے بھی کہ وہ جھے بھول اسلامی بینا ہے بھی کہ وہ جھے بھول اسلامی بینا اپنی و نیا میں رہتا جائی ہے اور جھے وہ دنیا ساری باتوں سے بیاری ہے بابا جھے اس کے علاوہ اور بچھ نہیں جائے۔ " تب میں نے اپنے عمل کا آغاز کیا اور جھو نہرس کی اس

ایک دیوار کے ساتھ لکی چڑے کی تھیلی ہے میں نے اپنی تیار کردہ وہ تمام چیزیں نکالیں جنہیں میرے علم نے بھے تک پنچایا تھا اور میں نے اے ایک تھیلی دیتے ہوئے کہا۔
"اسے اپنے ہاتھ میں رکھویہ ایک الیی چیز ہے جو دنیا کو نظر نہیں آئے گی سوائے تمہارے۔ جب تم اسے دباؤ کے تو اس سے یہ خوبصورت موتی ٹیکیں گے اور یہ موتی تمہیں اس دور کی تاریخ بتاتے رہیں گے ہر روز ایک موتی تمہارے ہاتھ سے ٹیکے گا اور اس کارنگ سفید ہوگا اور جب اس دور کے آنے میں آدھا وقت رہ جائے گاتب یہ موتی سبز ہوجائیں گے اور جب یہ دور آئے گاتویہ موتی سرخ ہوں گے اور جب یہ دار آخری موتی تمہاری مضی سے نکل سرخ موتی بھی تمہاری مضی سے نکل حائے گاتب بہاتھ میں رکھو۔"
جائے گاتو تم بھرسے انسان بن جاؤ گے اور پھر اس دور میں جی سکو گے تم لواسے احتیاط سے اپنے ہاتھ میں رکھو۔"

زمبل نے اپنے ہاتھ کی متھی جھینچ کی اور میں نے اس کے بعد عمل کیا لائے ی کاوہ پیالہ جس میں میں نے جڑی ہو ثیوں کا محلول تیار کرکے رکھا تھا اور ستاروں نے اس کے کئے میری رہنمائی کی تھی میں نے وہ پیالہ اس کے منہ سے لگادیا اور زمبل نے آئیس بند کرکے وہ پیالہ اپنے سینے میں اتار لیا لیکن مجھے زمبل سے پیار تھا میں جانتا تھا کہ اب وہ جس نئی دنیا کے سفر پر روانہ ہو رہاہے وہ بہت مشکل سفرہے اور میں نے اسے روتے ہوئے الوداع کمااور کما جاؤ اس نہتی ہے نکل جاؤ جتنی دور جائے ہو چلے جاؤ اس نہتی میں رہ کر تنہیں وہ کچھ ویکھنا ہو گاجو تنہارے لئے تکلیف وہ ہو گااس کئے اسے چھوڑ دو میں نے ممہیں دیو تاؤں کی حفاظت میں دیا اور وہ وہاں سے نکل پڑا اسے اپنی نستی چھوڑ دینے کا کوئی افسوس نہیں تھا کیونکہ نئی دنیا کے خواب اس کی آنکھوں میں تَجَكُمُكَارِ ہے شجے۔ وہ دلکش اور پڑا سرار دنیاجس کے خواب بہت ہی حسین ہوا کرتے تھے یہ خواب زمبل کی زبان سے نہیں بلکہ میری زبان سے اس کے ذہن تک پنچے تھے اور وہ اتنی خوابوں کو اپنی آنکھوں میں سجائے برق رفآری سے اپنی نستی سے دور سے دور نکل جانے کی کوشش کررہا تھا اس کی رفتار بہت تیز تھی در خت چیچے رہ گئے تھے اور وہ ا یک اور نستی کے قریب پہنچتا جار ہا تھا۔ دشتنی سے دور محبت کی دنیا کا انسان 'وہ شمیں ا جانیا تھا کہ دوستی اور دستنی کیا چیز ہوتی ہے وہ اس نستی سے بھی ناواقف تھا جو اس کے سامنے آتی جاری تھی' وہ شمیں جانتا تھا کہ نیہ ایلا کے دشمنوں کی نستی ہے اور ایلا کے لوگ اس نستی سے صدیوں سے دشتنی رکھتے جلے آئے ہیں۔ دونوں قبیلے ایک

دو سرے کی جان کے دستمن شھے لیکن زمبل کے لئے شمیں وہ تو محبت کی دنیا کا انسان تھا سورج سریر چیک رہا تھا اور زمبل کو یوں محسوس ہورہا تھا کہ جیسے اس کے جسم میں کوئی تبدیلی زونما ہوئی چلی جارہی ہے اس کی رفتار اب اتنی تیز بھی تہیں رہی تھی اور اس کے قدم وزنی ہوتے چلے جارہے تھے۔ اس نے سوچاکہ شاید میں چلتے چلتے تھک گیا ہوں اس کی رفتار ست ہو گئی اور پھروہ رینگنے لگا اس کاو زن بڑھتا جارہا تھا اور بدن کی حرکت آہستہ آہستہ رکتی جارہی تھی یہاں تک کہ وہ رک گیا اور اس کے بعد وہ پھر کی طرح ماکت ہوگیا۔ اس نے اپنے بدن کو دیکھاسب کچھ ساکت کیکن ہے دیکھے کر بھی اس کے دل میں تشویش کے بجائے مسرتوں کا طوفان اللہ آیا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ سمبالہ کی پیش کوئی درست رہی وہ پھربن گیا ہے اس کے ہونٹ مسکرائے اور مسکراہٹ کا بیہ ملحاؤاس کے اعضاء کی آخری حرکت تھی اس کے ہونٹ بھی مسکراتے ہوئے ساکت ہو گئے تھے جبکہ اس کے دشمنوں کی نستی بہت قریب تھی اتنی قریب کہ وہ دور سے انهیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر کی آتھیں بالکل زندہ آتھوں کی طرح متحرک تھیں اسے بہتی کے جلتے بھرتے لوگ نظر آرہے تھے وہ انہیں بہت دور تک دیکھ سکتا تھا اور وہ ان تھو ڑ سواروں کو بھی دیکھ رہا تھا جو اس کی جانب آرہے تھے بسرحال وہ جو کوئی بھی ہیں اگر اس کے دوست نہ ہوئے تو دستمن بھی نہیں ہوں گے وہ اس کے قریب آتے جارہے تھے شاید انہوں نے دور سے اسے دیکھ لیا تھا اور پھرتھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے قریب پہنچ محتے انہوں نے اپنے ہتھیار سنبعال کئے تھے لیکن انہی میں سے کسی ایک نے

"ارے یہ تو پھر کابت ہے لیکن یہ بت یہاں تک کیسے آیا اسے کون اس جگہ رکھ ا؟"

" ہوسکتا ہے کہ یہ ایلا والوں کی حرکت ہو۔"
" یہ توہے بھی ایلا کے لباس میں۔"
" ہاں لیکن بے حد خوبصورت۔"
" تو پھراس کا کیا کریں ہم؟"
" مردار کو اطلاع دینے کے علاوہ اور کیا کیا جاسکتا ہے۔"
" ہاں ممکن ہے کہ یہ بھی ایلا والوں کی کوئی چال ہو۔"
" تو پھراسے اٹھا کرایلا والوں کے پاس لے چلو۔"

"اور وہ کام جس کے لئے ہم جارہے ہیں۔" "وہ بھی ہوجائے گالیکن سردار کو اس بت کے بارے میں اطلاع دینا ضروری ہے۔"

"تو چر تھیک ہے۔" اس کے بعد ان لوگوں نے اسے اٹھا کر گھو ڑے پر رکھ لیا
اسے خطرہ تھا کہ وہ گھو ڑے سے گر نہ پڑے لیکن وہ لوگ اسے سنبھال کر بہتی میں
داخل ہوگئے اور پھر سردار کے جھو نپڑے کے سامنے اسے گھو ڑے سے اٹار کر زمین
پر لٹا دیا گیا۔ اسے لانے والے سردار کو اطلاع دینے کے لئے جھو نپڑے کے اندر
داخل ہوگئے اور پھر تھو ڑی دیر بعد سردار جھو نپڑے سے باہر آگیا اسے اٹھا کر کھڑا
کردیا گیا اور سردار اسے چاروں طرف سے دیکھنے لگاس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔
"ہو سکتا ہے ایلا والوں نے ہمارے لئے یہ تحفہ بھیجا ہو آ خر ہمارے جھو نپڑے
کے سامنے ایلا کے ایک دربان کی ضرورت تھی۔" سردار کے لیج میں طنز ہی طنز تھا
جے اس نے محسوس کیا لیکن وہ تو محبت کا پجاری تھا وہ کہنا چاہتا تھا کہ اسے کسی نفرت
کے تنہیں بھیجاگیا ہے۔ سردار نے پھر کہا۔

"ہم تو چاہتے تھے کہ ایلا کا کوئی زندہ آدمی ہمارے جھو نپرٹ کے باہر کھڑا ہو کر

زندگی گزارے لیکن وہ لوگ اپنی حقیقت پہچانتے ہیں چلوالیا کرو کہ اس بت کو ہمارے

جھو نپرٹ کے سامنے کھڑا کردو اور اس کی گردن میں دربان کا طوق ڈال دویہ آج

سے ہمارا دربان ہے۔" اور پھر زمبل کو سردار کے جھو نپرٹ کے سامنے کھڑا کردیا گیا

اس کی گردن میں سیاہ رنگ کی ایک زنجیرڈال دی گئی زمبل نے دکھ بھرے انداز میں

ان کے بارے میں سوحا۔

" بوقوف کمیں کے کو ٹھیک ہے اگر ان کی خوشی ہی ہے تو جھے کیا میں نے تو دیسے بھی ایک طویل زندگی گزارتی ہے اور اس زندگی میں نہ جانے کون کون سے دلچیپ واقعات پیش آئیں چنانچہ وہ سردار کے جھونپڑے کے سامنے وقت گزار تا رہا اسے کوئی احساس نہ تھا نہ بھوک نہ پیاس نہ موسم کا اثر ہراحیاس اس کے پھر یلے وجود پر فنا ہوگیا تھا لیکن کچھ عرصے کے بعد اس نے ایلا کے چند معزز لوگوں کو سردار کے جھونپڑے کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اسے جرت ہوئی۔ بے شار خیالات اس کے جھونپڑے کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اسے جرت ہوئی۔ بے شار خیالات اس کے جھونپڑے سنبھالے ان کے چھچے آرہے تھے دہن سے گزرنے گے ایلا بستی کے چند سیای نیزے سنبھالے ان کے چھچے آرہے تھے سمردار کو بھی ان کے آتے کی اطلاع مل گئی تو جھونپڑے سے باہر نکل آیا اِدھرا پلاکے میں مردار کو بھی ان کے آتے کی اطلاع مل گئی تو جھونپڑے سے باہر نکل آیا اِدھرا پلاکے

رہنے والے تعجب سے زمبل کے اس پھر ملے بت کو دیکھ رہے تھے۔ تو سردار نے کہا۔ ،
"آؤ۔ آؤ معزز لوگو! ہم نے تمہارے اس تھے کو کیسی عزت بخش ہے ایلا والوں
کے لئے اس سے زیاد گخر کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ان کا بنایا ہوا بت ہمارے دروا زے
کا در بان ہے۔"

"سردار! ایلا سے تمہاری دشمنی ضرور چل رہی ہے لیکن بیہ دشمنی ابھی تک جنگ کا ذریعہ نہیں بنی ہے تم ایلا سے دشمنی چاہتے ہو۔ " یہ بات ایلا سے آنے والے ایک بزرگ نے کمی تھی تو سردار نے خونخوار کہے میں کما۔

. منهم نے بھی ایلاسے خوف نہیں کھایا کیونکہ ابھی تک اس نے کوئی حرکت نہیں کی ہم بھی امن سے رہنا چاہتے ہیں لیکن اس وقت تک جب تک ایلا والوں کے دماغ انی جگہ قائم رہیں۔"

"تو پھرتم نے ایلا والوں کے سینے پر بیہ زخم کیوں لگایا ہے؟"
"مجھے بتاؤ کون سے زخم کی بات کرتے ہو تم؟"
"یہ.....یہ تمہمارے جھو نپڑے کے سامنے ہے۔"
"یہ سبت کو یہاں کیوں بھیجا گیا تھا؟"

"بہ بت نہیں یہ تو ایلا کے سردار کا بیٹا ہے کیا تم ایلا کے سردار کے بیٹے کو نہیں جانتے یہ تو اس کا لخت جگر ہے اور اس کا نام زمبل ہے یہ پورے ایک ہفتے سے بہتی سے غائب ہے اسے ہر جگہ تلاش کیا جارہا ہے اور یہ نہیں ملا ہمیں پتا چلا کہ اس کا ہم شکل ایک بت تممارے وروازے پر ہے اور یہ ایک سچائی ہے۔ ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ زمبل کے پھر یلے جم کے ساتھ دربانوں کی مالا والا یہ بت تممارے جھونپڑے کہ زمبل کے پھر یلے جم کے ساتھ دربانوں کی مالا والا یہ بت تممارے جھونپڑے کے سامنے موجود ہے کیا سمجھے اور تم نے یہ ظلم کیا ہے کہ ہمارے سردار کے بیٹے کو پھر کی حیثیت سے یماں پر کھڑا کردیا ہے۔"

"بڑے دلچیپ ہوتم لوگ اور بڑی دلچیپ باتیں کرنے کے لئے آئے ہولیکن ایلا والو! ذرایہ تو بتاؤ کہ کیا تممارے ہاں پھر کی اولادیں پیدا ہونے گئی ہیں یہ تو خوشی کی بات ہے ہمیں اب ایلا والوں سے لڑنے کے لئے لوہ کے ایسے ہتھیار بتانے ہوں کے جو پھروں کو تو ڑ سکیں۔ " سردار نے نداق اڑاتے ہوئے کما اور قاصد کی حیثیت سے آئے والے لوگوں کی آٹھیں سرخ ہوگئیں ان میں سے ایک نے کما۔
"ایلا میں انسان ہی پیدا ہوتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ تیری بستی ضرور پھروں کے "ایلا میں انسان ہی پیدا ہوتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ تیری بستی ضرور پھروں کے "ایلا میں انسان ہی پیدا ہوتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ تیری بستی ضرور پھروں کے "ایلا میں انسان ہی پیدا ہوتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ تیری بستی ضرور پھروں کے

نہلا دیں کے اور وہاں سے لوٹ مار کرکے واپس آئیں گے وہ ایلا کی خوبصورت لڑکیوں کو اٹھا کر لے آئیں گے اور انہیں اپناغلام بتائیں گے ان سے رقص و سرود کی محفلیں سیائیں گے۔ چاروں طرف آگ اور خون کی بکار تھی اور زمبل کا دل لرز رہاتھا وہ سخت شرمندگی محسوس کررہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ بیہ سب پچھ اس کی وجہ سے ہورہا ہے اییا نہیں ہونا جاہئے لیکن بے بسی کے علاوہ اس کے بس میں پچھ نہیں تھااس جنگ کو روکنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ ایلائے قاصدوں مے جانے کے بورے ایک ہفتے بعد ایک صبح اچانک بستی خوفناک تعروں سے گونج اتھی۔ پہنہ چلا کہ ایلا کالشکر اس آبادی کے سامنے پہنچ چکا ہے زمبل کا دل رو پڑا آہ! رک جاؤ میرے لئے جنگ نہ کرو غلط فئمی میں پڑ کر زند گیوں کو ضائع نہ کرویہ انسانیت نہیں ہے میں توامن کا پجاری ہوں میں تو محبت کا متوالا ہوں میری ذات کے لئے خون مت بہاؤ وہ بے آواز چیخ رہاتھا لیکن کون اس کے دل کی پکار سنتا مقامی لشکر بھی ہتھیاروں سے لیس ہو کر آگے بڑھا اور میدان میں پہنچ گیا زمیل کی نگاہیں میدان تک نہیں پہنچ سکتی تھیں وہ اس پورے منظر کو نہیں و مکھ سکتا تھا لیکن تھوڑی دیر کے بعد چینیں سائی دینے لگیں اور اس کا دل شدتِ عم سے کانیے لگا۔ وہ اندر ہی اندر لڑ رہاتھا آہ! کاش کاش سے کسی کے معاملے میں اس قدر مداخلت نہ کرتے ارے میں نے تو اپنی زندگی کو سلایا ہے ایک نئی دنیا کی تلاش میں لین تم لوگ کیوں اور ہے ہو؟ آہ کتنی زندگیاں میری وجہ سے ضائع ہورہی ہیں۔ میں ان پاکلوں کو کیسے روکوں؟ میری آواز سن لوجانورو! زندگی کے دشمنو! جنگ بند کردو۔ اس کی پھر ملی آ بھوں سے پائی کے دو قطرے لڑھک پڑے پانی اس کے اختیار میں تھا جنگ کی ہولناک آوازیں اب بھی سائی دے رہی تھیں اور پہلے سے تیر ہو گئیں تھیں اس کے کان پھٹے جارہے تھے لیکن وہ اپنے ہاتھ اٹھا کراپنے کان بند کرنے سے معذور تھا وہ یہ آوازیں سنتا رہا لرزتا رہا اور پھراس نے خون میں نہائے ہوئے انسانوں کو برحواس کے عالم میں بھا گتے ہوئے دیکھا۔ یہ مقامی لوگ تھے جنہیں کتکست ہوگئی تھی ایلا کے وحثی ان کے پیچھے دوڑ رہے تھے انہیں قبل کررہے تھے اور وہ موت سے دو جار ہور ہے تھے غرور کی سزامل رہی تھی انہیں اور اب وہ اپنی زندگی بچانے کی فکر میں تھے۔ ایلا والوں نے انہیں برترین فکست دی تھی اور اب ان کی آبادیاں ایلا کے قبضے میں تھیں پھرانسانوں نے اپنے وحشی ہونے کا ثبوت دینا شروع کردیا وہ زمین پر بنے والوں کو بیہ بتانے لکے کہ جنگل کے درندے ان سے زیادہ وحثی تمیں ہوسکتے۔

ڈھیرمیں بدل جائے گی ہم ہے بات اچھی طرح جانے ہیں کہ نُونے اپنے جادو گروں کی مدو
سے زمبل کو پھر بنا دیا ہے لیکن اس بات کو یا در کھنا کہ ایلا والوں کے لئے اس سے بڑی
گالی اور کوئی نہیں ہوسکتی اور اب سردار نُو تیار رہ کہ تیری ان آبادیوں کو خاکمتر کردیا
جائے اور تجھے اپنی نضول گوئی کا بھرپور بدلہ ملے۔"

"تم سب پاگل ہوجاؤ کے اگر نم قاصد نہ ہوتے تو میں تم سب کی گر دنیں کا نکر اپنی کہ سب پاگل ہوجاؤ کے اگر نم قاصد نہ ہوتے تو میں تم سب کی گر دنیں کا دیا اپنی کہ سبتی کی سرحد کے پاس لگادیتا اور ایک آدمی کو وہاں متعین کرتا جو دیکھنے والوں کو بیا بات کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاسکتا ہے جاؤ پات کر نہیں بیٹھے ہم تہمارا انتظار کریں گے اور تہماری لاشوں کو بھیننے کے لئے لیے گڑھے بھی تیار کریں گے۔"

"ہم اس بت کو لے جانا جاہتے ہیں۔"

"این مردنیں بچاکر لے جاؤی سی تہمارے لئے کافی ہے میری جھونپری کا دربان يمين رب گا-" سردار خوفتاك ليج مين بولا اور آنے والے ايك ووسرے كى صور تیں دیکھنے لگے پھروہ خاموشی سے واپس چلے گئے لیکن ان کے چرے غصے ہے سرخ شے اور ان تمام باتوں سے ان لوگوں کی کیفیت سے زمبل بوری طرح واقف تھا وه و مليه ربا تقاس رباتها سوچ رباتها اور جانبا تقاكه اب أن دونون قبيلون كا تصادم ضرور کی ہو گیا ہے ایلا والوں کو غلط فنمی ہو گئی اور مقامی سردار بھی طافت کے نشے میں چُور ہے آہ! کاش میری وجہ سے بیہ جنگ نہ ہو میں تو امن اور محبت کا پجاری ہوں پیتہ منین یہ دنیا والے اس طرح ایک دو سرے سے کیے لڑیڑتے ہیں اصل میں یہ میاڑی بستیاں جاہلوں کی بستیاں ہیں سمبالہ ان بستی والوں کے بارے میں کیسی کیسی ولکش کمانیاں سناتا تھا آہ کاش میں واقعی اپنی آئھوں سے ان آبادیوں کو دیکھے سکوں تمریس اس جنگ کو کیسے روک سکتا ہوں آہ! یہ میرے بس میں تمیں ہے اور جھونیری کے سامنے دربان کی حیثیت سے کھڑے کھڑے اس نے مقامی لوگوں کی جنگی تیاریاں ويكيس- زندگي لينے اور دينے كا تھيل شروع ہونے والا تقا۔ چاروں طرف ہتھيار نیزے صاف ستھرے کئے جارہے تھے نئے ہتھیار بنائے جارہے تھے وحثی نوجوان جنگ كى مثن كررب سے - آباديوں كے كروور خوں كے سے كاف كاف كرلگائے جارب تھے ضروری موری عائے جارہے تھے اور فضا ہروفت جنگ کے تعروں سے گونج رہی تھی وحثی نوجوان طرح طرح کے منصوبے بنار ہے تھے وہ کہتے تھے کہ وہ ایلا کو خون میں

پوری سبتی ایک مشعل بن گئی ہر جھونپڑا آگ میں گھر گیا خو فزدہ بچے معصوم آوازوں کے ساتھ چینے ہوئے اوھر سے اوھر دوڑنے لکے مائیں آگ اور دھونیں میں اپنے لخت جگر تلاش کرنے لکیں اور شعلوں کا شکار ہونے لکیں۔ پھرایلا کے بمادر اس کے یاس پنجے اور اس نے ویکھا کہ ان لوگوں میں اس کا باب بھی موجود ہے ایک فاح سردار جس کے بورے جسم پر اپنے دشمنوں کے خون کے دھیے سیح ہوئے تھے اور جس کے چوڑے ہتھیار نے اپنے بیٹے کا انقام لینے کے لئے نہ جانے کتنے سرا تار دیئے تھے۔ ثم زدہ باپ کی اس صورت نے زمبل کو ذرا بھی متاثر نہیں کیا۔ یہ ایک قاتل کا چره تقایه ایک خونخوار وحشی کاچره تقاجوایئے بیٹے کو پھرائے دیکھ کررنجیدہ تھالیکن اس کے کان ان معصوم منتھی اور کمزور چیخوں کو نہیں من رہے تھے جو اب بھی جھلسے ہوئے جسموں کو آگ سے آزاد کرانے کے لئے چیخ رہے تھے۔ پھر زمبل کے بت کو برے احترام سے ہاتھوں پر اٹھایا گیا اور وہ لوگ اسے لے کرنستی سے باہر نکل گئے۔ زمبل نے انتائی غم کے عالم میں سوچا کہ کاش آگ پھروں کو بھی جلا سکتی کاش میں بھی اس آگ میں جل کر خاکستر ہوگیا ہو تا آہ! کاش میں نے وہ نئی دنیا دیکھنے کی خواہش نہ کی ہوتی کاش سمبالہ میری اس خواہش کو محکرا دیتا لیکن اب سب کھے بے کار تھا اب تو آگ اور خون کے انبار لگ چکے تھے فضامیں گوشت جلنے کی بدبو پھیلی ہوئی تھی اور بہ سب کھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ آخر کار فتح حاصل کرنے والا کشکر ایلا کی سرحدوں سے اندر داخل ہو کیاعور توں اور بچوں نے فتح پانے والے لوگوں کائر جوش خیر مقدم کیا کیکن جن ماؤں کے بیٹے اس جنون کی نظر ہو گئے تھے وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھیں ان کی نگاہیں انہیں تلاش کررہی تھیں۔ جو ہتھیار لے کر گئے تھے اور واپس نہیں آئے تھے ان آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور جو واپس آگئے تھے وہ انہیں دیکھ کرخوشی کے آنسول بها رہی تھیں۔ ان کے زخمول کے لئے مرہم تلاش کررہیں تھیں اور ظالم سردار اپنے بیٹے کے بت کو لے کراپنے جھونپڑے پر پہنچ گیااس نے زمبل کے بت کو جھونیرے کے سامنے رکھ دیا اور زمبل کی ماں باہر نکل آئی وہ چیخ مار کر بیٹے کے بت سے لیٹ مٹی لیکن زمبل کو مال کے آنسو متاثر نہیں کرسکے اس کی چینی ان کی چینوں سے زیادہ دلدوز نہیں تھیں جو آگ میں جلتے ہوئے معصوموں کی چینیں تھیں۔ زمبل کا باب بھی غزدہ شکل بنائے ایک جگہ کھڑا تھا اور پھر تھو ڑی دیر کے بعد نستی والے لوگ وہاں چہنچ کئے اور آنے والوں میں بینامجھی تھی جو پھٹی بھٹی آ تکھوں سے زمبل کے بت کو

د کمچه رہی تھی۔ پھروہ آہستہ آہستہ آگ بڑھی اور زمبل کے قریب پہنچ گئی کچھ کمچھ کمجھ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی پھرپولی۔

"تو تم دو سری دنیا میں چلے گئے زمبل 'تم نے وہی کچھ کیا جو تم کتے تھے۔ آخر کار تم نے مجھے چھوڑ دیا میں تو تمہاری باتوں کو غذاق سمجھی تھی لیکن تم نے تم نے تو وہی کرد کھایا جو کہا تھا آہ! کاش میں سمجھ سکتی کہ تم غذاق نہیں کررہ مجھ ہے۔" اس کی دروناک چینیں ابھریں اور وہ زمبل کے بت سے لیٹ کر بلک بلک کر رونے گئی تو زمبل نے سوچا۔

"یہ سب جھوٹ ہے فریب ہے مکاری ہے ایلا کے رہنے والے خونی در ندے بیں مجھے ان سب سے نفرت ہے میں ان سب سے نفرت کرتا ہوں۔" اور پھراس نے اینے باپ کی آواز سن۔

"بہ لڑکی کیا کمہ رہی ہے ذرااس کے الفاظ تو سنو کیا زمبل نے اسے بچھ بتایا تھاکیا ہہ اس پھر کے بت کے بارے میں بچھ جانتی ہے اس سے پوچھو تو سہی۔" اور پھر جب سختی کے ساتھ بینا ہے اس بارے میں سوالات کئے گئے تو اس نے ان لوگوں کو بتایا۔

"ہاں سمبالہ اسے ایک عجیب دنیا کی کمانیاں سنا تا تھا ایک انو کھی اور پُرا سرار دنیا

کی لا تعداد کمانیاں جمال کے انسان بہت طاقتر ہوتے ہیں جو ہوا میں تیرتے گھرتے ہیں
اور سمندر کے سینے پر دوڑ لگاتے ہیں۔ ان کے مکان بہت او نچے او نچے ہیں وہ عجیب
لوگ ہوں گے جو مستقبل میں دور کی دنیا میں آکر آباد ہو جائیں گے اور زمبل ان کی
کمانیاں من من کر خواہش کر تا تھا کہ کاش وہ اس انو کھی دنیا کو دکھ سکے اور جب اس
نے سمبالہ سے شدید فرمائش کی کہ اسے اس دنیا میں جانے کا بندوبت کردے تو
پڑا سرار قوتوں کے مالک سمبالہ نے اس کے لئے کو ششیں کیں اور گھر زمبل نے جھے
بڑا سرار قوتوں کے مالک سمبالہ نے اس دنیا میں جاناپند کروں گی لیکن میں نے کہہ دیا کہ
بیا اپنی بھیڑوں کو نہیں چھو ڑ می ان بہاڑوں کی چوٹیاں جھے اپنے ماں باپ کی طرح
میں اپنی بھیڑوں کو نہیں چھو ڑ دیا اور چلاگیا بھشہ کے لئے گر میں اس کی باتوں کو
جھوٹ سمجھتی تھی اور نہیں جانی تھی کہ سمبالہ در حقیقت اتنا بڑا جادوگر ہے کہ جو کتا
جھوٹ سمجھتی تھی اور نہیں جانی تھی کہ سمبالہ در حقیقت اتنا بڑا جادوگر ہے کہ جو کتا
وہ رکے دکھا سکتا ہے۔ " یہ پوری داستان من کر زمبل کا باپ غصے سے کا نپنے لگا
اور اس کی غرائی ہوئی آواز ابھری۔

"ہوں" تو یہ اس جادو گر ہو ڑھے نے کیا ہے...... گر بینا تھے پہلے یہ بات بتانی چاہئے تھی میں تو اس شیطان کے بارے میں پہلے بھی جانتا تھا کہ وہ ضرور کوئی ایسا عمل کرے گا 'جس سے ایلا والے تباہ و برباد ہو جائیں گے اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ لوگ بھی بے قصور تھے جنہیں ہم نے شدید نقصان بہنچا کر بھیشہ کے لئے ختم کردیا اس کمینے جادو گر نے میرے بیٹے کو راتے سے بھٹکایا ہے 'جاؤ اسے باندھ کرلے آؤ' اس سے کہو کہ زمبل کو اس دنیا میں واپس لائے۔ ورنہ ہم اسے زندہ آگ میں جلا دیں اس سے کہو کہ زمبل کو اس دنیا میں واپس لائے۔ ورنہ ہم اسے زندہ آگ میں جلادی گے 'آہ کاش ہم نے پہلے ہی غور کرلیا ہو تا۔ "سردار کے تھم پر بہت سے افراد ان بھی طرح جانتا تھا کہ سمبالہ اس قدر آسان بھی شیں ہے کہ اسے آسانی سے گر فقار کرلیا جائے بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ امن پہند جادو گر جس نے آج تک ایلا والوں کو کوئی نقصان شیں پہنچایا تھا اگر برائی پر آبادہ ہو جائے تو ایلا کو وہ نقصان پہنچ سکتا ہے جو اسے دو سری جگہ شیں بہنچا تھا لیکن جو لوگ سمبالہ کو تلاش کرنے گئے تھے انہوں نے واپس آگر سردار کو بتایا کہ بین بینیا تھا لیکن جو لوگ سمبالہ کو تلاش کرنے گئے تھے انہوں نے واپس آگر سردار کو بتایا کہ بین بینچ تھا لیکن جو لوگ سمبالہ کو تلاش کرنے گئے تھے انہوں نے واپس آگر سردار کو بتایا کہ بین بینچ تھا لیکن جو لوگ سمبالہ کو تلاش کرنے گئے تھے انہوں نے واپس آگر سردار کو بتایا

نے تواسے اس بات کی سزآ دی تھی کہ اس نے سمبالہ کی کہانی سردار کو پہلے کیوں نہ ادی 'اگر وہ ایباکرتی تو زمبل بھی غائب نہ ہو تا۔ اب میں کیا کروں 'میری بجی مجھ سے جدا ہو گئی........."

"بو رہے شیطان! میں تھے زمین کے آخری کونے میں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔" سردار نے شدید عصے کے عالم میں کہا..... اور جھونیری میں داخل ہو کر ا بنے ہتھیار اٹھالایا اس نے اپنے خصوصی دستے کو تیار ہونے کو کما اور پھر زمبل نے سردار کے خونخوار جوان جاروں طرف دوڑتے ہوئے دیکھے 'پھربننے کے بعد اس پرجو بیت رہی تھی' اس کا دل ہی جانتا تھا' یہ ساری باتیں اس کے لئے نا قابل بھین تھیں بهرحال وفت گزر تا رہا' شام' رات' سردار واپس نہیں لوٹا تھااس کی دیوا نگی نہ جانے اسے کتنی دور کے گئی تھی اور پھررات کو بے شار مستعلیں کبتی کی طرف دو ژتی ہوئی نظر آئیں 'ادھرایی کامیابی کے نشے میں بجور ایلا کے لڑا کے نشے میں وو بے پڑے شے کیکن اد هر شکست خور دہ آباد ہوں کے جوان اپنی بچی کھی طافت جمع کرکے انتقام کینے کے کئے چل پڑے تھے اور ایلا پر موت کی بارش ہوگئی کید موت ایک تندو تیز سلاب کی طرح آئی اور بوری آبادی کو بها کے گئی ایک بار پھرموت کی داستان تازہ ہوئی اور الی ہوئی کہ ویکھنے والے دیکھ ہی نہ پائے ایلاکی ایک ایک جھونپر ی کو آگ میں جھونک دیا گیا تھا' جھونپری سے باہر نگلنے والے مرد' عور تیں اور بیج' تیروں کی بارش میں زندگی سے محروم ہو گئے تھے۔ ایک ایک فرد کو چن چن کر ہلاک کردیا گیا تھا' تھو ڈی بی در کے بعد وہاں آگ اوز لاشوں کے سوا اور پھھ بھی نہ بچا وضا میں جلتے ہوئے کوشت کی چراندھ اور دھواں بہا ہوا تھا اور پھر کا زمبل وحشت زدہ نگاہوں سے بیہ سب کچھ دیکھے رہاتھا 'کتنا مختفروفت ہوتا ہے دنیا کے بدلنے میں ' دو قبیلے اس طرح برباد ہوئے تھے کہ اب بھی آباد نہیں ہوسکتے تھے۔ زمبل کے گرد جلی ہوئی جھونپر ہوں کی را کھ کے سوا کچھ باقی نہیں تھا جلے ہوئے بدن 'جلی ہوئی چیزیں آہستہ آہستہ شب وروز کی عبنم ' دھوپ اور ہواؤں سے مٹی بن گئے اور پھر تیز ہوائیں اس راکھ کونہ جانے کماں کماں اڑا کر لے تکئیں 'ٹوتی ہوئی کھویزیوں اور مڈیوں کے انبار کے علاوہ اور پھھ تمیں بچا تھا لیکن زمبل ان ہڑیوں کو نہیں پہان سکتا تھا اس کا باب جو سمبالہ کو تلاش كرنے كے لئے نكل نھا، بھى زمبل كے پاس واپس نہ آسكا يقينى طور بر وہ الني آبادى والوں کا شکار ہو کیا تھا جنہیں اس نے تاہ وبرباد کیا تھا اور نیہ اچھا ہی ہوا تھا کہ اس نے

آنے لکے تھے جو اس کے سربرے شور مجاتے ہوئے جلے جاتے بھی بھی تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی اور ان کی ڈاریں بھیانک شور کے ساتھ پرواز کرکے گزر جاتی تھیں ایک ایباشور جے جنگل کے درندے اور پرندے بھی برداشت نہ کرپاتے اور سب کے سب تھنے در ختوں میں پناہ لے لیتے ' پھرا یک شبح ایک عجیب واقعہ ہوا' زمبل نے آسان کی بلندیوں پر دھونیں کی ایک لکیردیکھی' دھونیں کاطوفان چھوڑ تا ہوا ایک پرندہ زمین کی جانب آرہا تھا اس کی ترج بے حد بھیا تک تھی اور وہ زمین کی سیدھ میں چلا آرہا تھا۔ زمبل وحشت زدہ نگاہوں سے اس پرندے کو دیکھنے لگا' پرندے نے زمین سے تھوڑی بلندی پر ایک وائرے میں چکر لگایا ' زمبل کی نگاہیں تیز دھوپ میں اس کی چیک سے دھندلائی جارہی تھیں الیکن وہ دیکھارہا اپر ندہ زمین سے مکرایا اور پھر پیٹ کے بل رور تک روڑ تا چلا گیا مرسبروشاداب کھاس نے اس کے پیٹ کو کوئی خاص نقصان ہونے میں دیا تھا لیکن اب وہ زمبل سے تھوڑے فاصلے پر رک کیاتھا، زمبل حیران نگاہوں سے اس پر ندے کو دیکھ رہاتھا' اتنے بڑے پر ندے کا تصور بھی تہیں کیا جاسکتا تھا' بہت دیر تک وہ اس طرح کھڑا رہا اور زمبل کی نگاہیں اس پر جمی رہیں پھراس نے پرندے کے پیٹ میں ایک سوراخ ہوتے ہوئے دیکھااس سوراخ سے پچھ آلائش نکل كربا ہر آئى تھى 'بير سب اس كے لئے نا قابل قہم تھا بھراس نے اس آلائش پر كوئى چيز متحرک دیکھی اور اس کی آئیمیں حرت سے پھیل تئیں 'رفتہ رفتہ ایک کے بعد دو سری اور دو سری کے بعد تیسری متحرک شے باہر نکلی اور زمبل کو ایک وم یاد آگیا کہ میہ تو انسان ہیں ان فریم میں بستیوں اور آبادیوں میں رہنے والے ان دو سرے انسانوں کی طرح کیکن ان سے تھوڑے ہے مختلف ان کے جسموں پر رنگین کہاس تھے اور وہ چل پھر رہے تھے تعداد اچھی خاصی تھی ان کی اور وہ اِدھر اُدھر کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہ پر ندے کے اردگرد پھر رہے تھے 'ہرایک اپنا اپنا مشغلہ اختیار کئے ہوئے تھا کوئی بلندی پرچڑھ کمیا تھا اور دور دور تک کاجائزہ لے رہا تھا کوئی کمیں اور کوئی کمیں بہت دریا تک وہ اس طرح کھڑے رہے اور پھرانہوں نے عجیب وغریب ریکین چیزیں ایں پر ندے کے پیٹ ہے نکالیں اور انہیں استعال کرنے گئے 'یہ ایک جھونپڑی نما چیز تھی جو رہنگین تھی اور بہت خوبصورت نظر آرہی تھی کچھ رکیتی لباس میں ملبوس خوا تین بھی نکلیں لیکن حیرانی کی بات ہیہ تھی کیہ اتنی مختلف اتنی خوبصورت ' زمبل کی تیز نگاہیں ان کا جائزہ لیتی رہیں اور ان میں سے کسی نے زمبل کو بھی ویکھے لیا.....ان

ا پنا جلا ہوا تشین شمیں دیکھا تھا ورنہ موت کے بعد بھی بے سکون رہتا' ہڑیاں مٹی بنتی رہیں ' کھویڑیاں ہوا سے لڑھک کرنہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ کئیں۔ موسم بدلتے رہے ' بھی بھی کالی تھٹا تیں زمبل کے گرو آلود جسم کو دھو تیں 'گرمیوں کی دھوپ اسے ختک کردین مردیوں کا موسم اسے تمی بخشا 'بستیوں کا اب یہاں کوئی نام ونشان نہیں تھا' پھروں کے ڈھیرکے علاوہ اب یہاں کچھ تہیں رہا تھا اور اس کی آتھیں بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے اداروں کو دیکھے رہی تھیں' قرب وجوار کے پھر ہوا کی کاٹ سے عجیب وغریب شکل اختیار کر گئے تھے ' پھران پھروں میں سبزہ اٹنے لگا اور رفتہ رفتہ کچھ بارشوں نے یمال کا ماحول بدل دیا اور زمبل کے جاروں طرف کھاس لہلمانے کلی 'جنگلی پھول اگ آئے جن کی ممک پورے ماحول میں رچے گئی ' در ختوں کے بودے بھی اگ آئے تھے چرمیوں کا تیز موسم اس کھاس کو زرد کردیتا پھرموسم بہار آتا اور یودے کیلے سے زیادہ سبز ہوجاتے۔ اب اس کھاس میں طرح طرح کے جانور آنے کے تھے جو پھرکے اس مجتبے کے قدموں میں کھیلتے 'خوبصورت پر ندے زمبل کے بدن یر آگر بیٹے جاتے اسے میر برندے بڑے پندھے 'جنگل کے ایک ایک جانور سے اس کی شناسائی ہو گئی تھی 'اور ان جانوروں کے درمیان زندگی گزارنے میں برا لطف آتا تھا وہ ان سب کے مسائل سمجھنے کی کوشش کرتا تھا ان سب کا شناسا ہو گیا تھا وہ اگر ایک آ بھی دن ان میں ہے کوئی نہ آتا تو اسے الجھن ہوتی 'اور وہ اس کا انتظار کرتا رہتا اس' طرح زندگی ایک عجیب وغریب انداز میں گزر رہی تھی مجھی کسی ذی روح نے ایسی طویل اور الیمی عجیب زندگی نه گزاری ہوگی' ادھرسمبالہ نے اس کے ہاتھ میں جو تھیلی دی تھی اس سے میکنے والے موتی اس کی نگاہوں میں آتے رہتے تھے' سفید موتی' سبز ہو گئے تھے لیکن اتناعرصہ گزر گیا تھا کہ اب سمبالہ کو انسانوں کی شکل یاد نہیں رہی تھی وہ تہیں جانیا تھا کہ انسان کیا ہوتے ہیں۔ جو تاہی زمانہ قدیم میں ان آبادیوں میں پھیلی تھی اس کے بعد وہاں کسی انسان کا وجود نہیں دیکھا گیا تھا۔ زمین پر جانور ہوتے اور آسان پر پر ندے اور بس ایباہی ہوتا' بھرایک دن آسان پر ایک خوفتاک گرج پیدا ہوئی اس نے دیکھا کہ ایک خوفناک پرندہ بھیانک انداز میں شور مجاتا ہوا چلا جارہا ہے زمبل کادل ارز حمیاان سفے سفے پر ندوں کے در میان بیہ بھیانک پر ندہ کہاں سے آگیا؟ یہ تو بہت ہی عجیب تھا لیکن شکر تھا اس پر ندے نے سفے پر ندوں کو کوئی نقصان شیں ا بہنچایا وہ اپنی راہ گزر حمیا اور زمبل نے سکون کی سائس لی اب اکثر ایسے پر ندے نظر

ع کے دیو گا 111 O لکے جو سبر کھاس پر ڈھیر کی صورت میں بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ پھران میں ہے ایک نے آگے بڑھ کرایک موتی اٹھایا اور اسے قریب سے دیکھنے لگا پھراس کے منہ ہے کرزتی ہوئی آواز نکلی۔ "زمرد الماس ميرے خدايا قوت خداكى قسم بے تظيريا قوت اور بير الماس اور په زمرد ٔ ذراتم و تکھو تو سهی ، کرنل فضل بير...... پير " إلى..... ايك عظيم الثان خزانه جس كالمهم تصور بهي تهيل كركية "آہ ' جہاز کے کیپٹن الیاس کو بتاؤ ' کہ اصل میں بیہ جہاز اس کئے خراب ہوا تھا كه جهاري زندگي كي داستان ميں ايك نظياب كالضافيه جونے والا تھا..... "اے اس کا کام کرنے دو ورنہ اس جنگل بیابان میں بید داستان اس طرح حتم ار جائے گی۔ " دو سرے آدمی نے کہا۔ "اب دیکھوتو سبی ہے "آخر ہے پھریمال کیسے آئے اور ان کی ملکت میرامطلب ہے ان کا مالک کون ہے ..... "اس مجتنبے کو کیول بھول رہے ہو....."

" ہے..... بیر خود بے حد تایا ہے " نہ جانے اس کی کیا تاریخ ہے اور یمال یہ کس نے نصب کیا ہے؟ میرے خدا خاصا پر انا معلوم ہو تا ہے اس کے رنگ و روپ ہے یہ جائزہ لیا جاسکتا ہے کہ زمانہ قدیم کا انسان بھی پھروں کی تراش سے کتنا واقف

"میں ایک بات بتاؤں۔"

"میرا خیال ہے کہ بیہ مقامی لوگوں کا کوئی دیو تا ہے وہ اس کے قدموں میں سے پھر

ووتم كيا كهنا جاتيج هو .....؟

" به که 'مهیں غافل نهیں ہوجاتا جا ہے'۔'

" یماں آبادی ضرور ہوگی۔"

" کسے کہتے ہو .....؟"

میں ہے ایک نے اشارہ کیا تھا اور دوسرے خوفزدہ سے ہوکر اس طرف دیکھنے لگے تھے ' زمبل جرانی سے بیر سب مچھ و مکھ رہاتھا' دفعتا ہی اس کی نگاہ بیجے اپنے ہاتھوں ے مکتے ہوئے موتوں پر جابری ان موتوں کارنگ اب سرخ تھا ایک عرصہ بیتاجب سفید رنگ کے موتی سرخ رنگ اختیار کرگئے تھے سرخ موتی دیکھ کراس کی حسرت کی انتمانه ربی و آه سمباله نے میں تو کما تھا سمباله نے میں سب کھھ تو بتایا تھا واس کامطلب یہ ہے کہ میر پر ندے نے دور کے پر ندے ہیں اور ان کے بیٹ سے نگلنے والے اس دور کے انسان کتنے خوبصورت کتنے حسین ارے واہ سیج ہی تو کہنا تھا سمبالہ کہ بیا لوگ آسان کی بلندیوں میں اڑتے پھریں گے 'ایسے پر ندوں کے پیٹ میں بیٹے کر۔ اس كامطلب ہے كہ وہ يرندے جنہيں وہ خوفناك اور گرج والے يرندے سمجھتا تھا اصل میں ان انسانوں کی پرواز کا ذریعہ سے واہ کیا خوبصورت لوگ ہیں؟ کیسے حسین؟ کتنے پیارے؟ وہ اس کے بالکل قریب آگئے اور انہوں نے اسے غور سے دیکھا' زمبل بھی انہیں غور سے دیکھ رہاتھا ہے تو اس جیسے ہیں 'بالکل اس کی طرح ' کتنے خوبصورت' زمبل حیرت و دلچیلی سے انہیں دیکھا رہا اور پھروہ اس کے قریب پہنچ کئے ان کے ہاتھوں میں عجیب مسم کے ہتھیار تھے' بہرحال ان کی تعداد سات آٹھ تھی' وہ زمبل کو جاروں طرف سے دیکھنے لگے اور زمبل کا دل جاہا کہ اس کے ہاتھ متحرک ہوجائیں وہ دو ژکر انہیں اپنے ہاتھ سے لیٹا لے ' انہیں پیار کرے اور ان سے کھے کہ دیکھو میں صدیوں سے تمہارا انظار کررہا ہوں 'اتاطویل تھا یہ انظار اور آخر کارتم میرے پاس آ گئے 'ان میں ہے ایک انسان کی آواز ابھری.....

"میرے خدا کتنا خوبصورت مجسمہ ہے.... لگتا ہے جیسے ابھی ابھی بول

"واقعی! اس میں کوئی شک شیں ہے' ارے ہے.... بید کیا ہے؟" دو سرے

"اوہ میرے خدا....! میرے خدا....!" جس مخص سے بیہ کما گیا تھا وہ دوڑیا ہوا قریب آیا اور زمبل کے پاس بیٹھ کر ان موتیوں کو دیکھنے لگاجو اصل میں زمبل کی زندگی کے دور بتاتے تھے 'وہ سب جرت زدہ نگاہوں سے ان موتیوں کو دیکھنے

مخلف ناموں سے یاد کیا جاتا تھا' فضل' احسان' صابر وغیرہ وہ اکثر اس کے پاس آتے رہتے تھے پر ندے کی آوازیں ابھرتی رہیں اور وہ لوگ خوشی سے ناچتے رہے پھر چند افرادیماں پہنچ گئے پھر بولے۔

"اب بتاؤ كياكيا جائے......?"

"ہم اس مجتبے کو بہاں سے لے چلیں گے اور اسے اپنے قومی عجائب گھر میں رکھیں گے حکومت کو ریہ عطیہ بہت پہند آئے گا......"

"اور بیر فتمتی ہیرے.....؟

₩======₩=====₩

آئن پرندے کی غرابٹیں جاری رہیں وہ لوگ رات کی تاریکی میں پھروالیں آئے اور اس بار انہوں نے زمبل کے ہاتھ سے میکتے ہوئے موتیوں کو چمڑے کے تھلے میں محفوظ کرلیا ' زمبل بدستور مسکرار ہاتھا اے ان لوگوں کی ایک ایک ادا جعلی لگ ر ہی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ بیہ موتی ان لوگوں کے لئے کس قدر اہمیت رکھتے ہیں 'جبکہ بھی زمانہ قدیم میں زمبل کی نستی اس سے زیادہ حسین موتیوں سے بھری پڑی تھی کھاس کے اس زمردی فرش کو اگر کھرج کر دیکھا جاتا تو یہاں کی مٹی میں ہے ایسے بے شار پھرنکل کتے تھے کاش میں ان کو ان کے بارے میں بتا سکتا' وہ لوگ جتنی احتیاط سے یہ تمام موتی سمیٹ رہے سے اور اسمیں بری حفاظت سے چمڑے کی تھیلیوں میں بند كرر ہے تھے ' زمبل وہ و مكھ رہاتھا كھرانهوں نے وہ تھيلياں احتياط سے اپنے لباس ميں چھیالیں اور اس کے بعد وہ خاموشی سے وہاں سے واپس چل بڑے و مرے دن سورج کی روشنی میں زمبل کو وہاں سے انھایا گیا ور اس پر ندے کے شکم میں محفوظ كرديا كيا۔ زمبل كادل اس حكمہ آكر خوشی ہے الحيل رہا تھا اب وہ اس ان دليمي ونيا میں جارہا تھاجس کے بارے میں سمبالہ نے اسے کمانیاں سائی تھیں اور بیات تو بالکل ہے تھی کہ سمبالہ بالکل سیاتھا اور اس نے اسے جو پھھ بتایا تھا وہ ایک ایک لفظ درست تقااس نے جنگل کے ماحول کو دیکھا تھا اور اس کے سینے سے آواز نکلی تھی۔ "الوداع جنگل کے دوستو' جھولتے در ختو' سوندھی سوندھی ہوا کے جھونگو' ممکن ہے تمہارا دل

"اس مجتمے کو دیکھ کر......" "مُفیک کہتے ہو......" "دو سرے لوگوں کو ہوشیار ہونے کی ہدایت کرو۔" "لیکن سنو'ایک بات سنو......" "ہاں بولو......"

"ابھی کسی کو ان پھروں کا علم نہیں ہونا جاہئے۔ ورنہ تم جانتے ہو گہ دولت کیا چیز ہوتی ہے یہ سب دیوانے ہوجائیں گے اور کہیں ان میں کشت و خون نہ شروع موجائے۔"

> ''ایک کام کرتے ہیں۔۔'' ''کیا۔۔''کیا۔۔''

"اس بات کو اپنے ول میں رکھتے ہیں......" "بہت مناسب......"

"اوربيه پتخرا نهاليتے ہيں......"

"تم دیکی لو 'جیساتم مناسب سمجھو۔" وہ باتیں کررہے سے اور زمبل ان کی ہر حرکت کو دلچیں سے دیکی رہا تھا ان کی باتیں سمجھ رہا تھا اور چاروں طرف بھیل گئے سے اور زمبل دل ہی دل میں ہنس رہا تھا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ان دونوں سے کے کہ ہے دور کے لوگو! یماں بھی پُرسکون بستیاں آباد تھیں 'یہ جگہ بھی بھی جنسی بی ہوئی تھی لیکن اب یماں کوئی نہیں ہے 'کس سے خو فردہ ہورہ ہو ، یہ علاقہ ایلا کے پُرجلال لوگوں کا تھا اور اب یمال کوئی نہیں ہو آ' اب تو ایک ویر ان صحرا میں صرف میرا وجود ہو اور میں نے تمہاری دنیا دی کیئے نہ جانے کتی صدیاں گزار دی ہیں 'جھ سے خوف نہ کھاؤ' میں تو تمہارا اپنا ہوں جھے اپی دنیا میں لے چلو' جھے وہ دنیا دکھاؤ' جس کے لئے دو تو میں تباہ ہو گئیں ہیں۔ اس وقت زمبل یہ نہیں جانیا تھا کہ اصل واقعہ کیا ہوا ہو 'یہ آخری پر ندہ کمال سے آیا ہے؟ اور اس کے اندر موجود لوگ کون ہیں؟ ہوا ہے تو اس بات کی خوشی تھی کہ نئی دنیا کے نئے انسانوں سے اس کی ملا قات ہو گئی وقت گزر تا رہا' دو دن' دو را تیں' تیسرے دن اچانگ ہی اس آئی پر ندے نے بولنا مروجود لوگ کون ہیں۔ شروع گزر تا رہا' دو دن' دو را تیں' تیسرے دن اچانگ ہی اس آئی پر ندے نے بولنا شروع کردیا اس کی غرابیس ابھرنے گئیں اور اس کے اطراف میں موجود لوگ خوشی شروع کردیا اس کی غرابیس ابھرنے گئیں اور اس کے اطراف میں موجود لوگ خوشی شروع کردیا اس کی غرابیس ابھرنے گئیں اور اس کے اطراف میں موجود لوگ خوشی سے تا پخے گئے ادھر صرف وہ افراد جن سے زمبل الجھی طرح آشنا ہو چکا تھا اور جنہیں سے تا پخے گئے ادھر صرف وہ افراد جن سے زمبل الجھی طرح آشنا ہو چکا تھا اور جنہیں

تاہی کا سبب بنا تھا اور اب بیہ سب پچھ اس کے سامنے تھا اسے لانے والے بہت خوش تظرآتے تھے۔ زمبل ان کی ایک ایک حرکت دیکھے رہاتھا پھراسی رات کو بیٹھ کر ان سب نے ان پھروں کا بٹوارہ کیا انہیں یہ سبز' سفید اور سرخ پھربہت پبند تھے لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان پھروں کا اضافہ ہوسکتا ہے بہاں تک کہ اسی رات اور سرخ موتی اس کی متھی ہے نکل کر نیچ گر پڑا لیکن بیہ موتی اس نئے انسان کے ہاتھ لگاجو سفید کپڑے بہنے ایک عجیب سی چیز لئے اس جگہ کی صفائی کررہا تھا اس وقت زمبل کو یماں لانے والے اس نئے آدمی نے اس سرخ موتی کو اٹھا کر دیکھا اور پھراس کے چرے یر عجیب سے تاثرات مجیل گئے۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے جاروں طرف و یکھا کہ کوئی اسے دیکھے تو نہیں رہااور اس کے بعدیہ موتی جلدی سے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اس کے چرمے کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی یوں لکتا تھا جیسے وہ اچانک ہی بیار ہو گیا ہونہ جانے کیوں لیکن زمبل ہنس پڑا عجیب لوگ ہیں ہیہ پھروں سے کتنی محبت کرتے ہیں کتنی خوشی تھی اس کے چرے پر کیہا عجیب محسوس کررہا تھا وہ کاش میں ایسے بہت سے موتی اسے دے سکتا۔ دن گزر گیا سورج چھپ گیا اندھیرا مجھیل گیا لیکن جھو نیرے میں ورجنوں جاند نکل آئے اور زمبل خوف وحیرت سے ان روشن جاندوں کو دیکھنے لگاجن کی روشنی بہت تیز تھی۔ زمانہ قدیم میں اس کے جھونپر وں میں مشعلیں جلتی تھیں نہتی والے مستعلیں اور جانوروں کی چربی سے بنائے ہوئے چراغ جلایا کرتے تھے لیکن ایسی تیز روشنی والے چاند توبس آسان پر ہی جیکتے تھے اور ان کی روشنی بھی اس قدر نہیں ہوتی تھی۔ ایسے جاند کی روشنی میں وہ کئی بار بینا کے ساتھ ندی کے کنارے جاکر بیٹھا تھا ان دونوں نے زندگی کے بہت سے سفر طے کئے تھے لیکن ایک اور عجیب بات تھی وہ چاند سنری تھا یماں تو بہت سے چاند مختلف ر تگوں میں نکلے ہوئے تھے اور بیہ چاند صرف ای عمارت کے اندر تھے۔ زمبل کا دل جاہا باہر نکلے ہوئے ان بہت سے جاندوں کو و کھے لیکن اس خواہش کی جھیل اس کے بس میں نہیں تھی البتہ ایک سوراخ اس کی نگاہوں کے سامنے تھاجہاں ہے وہ باہر کے تھلے ہوئے آسان کو دیکھے سکتا تھا روشن رات تزر تی مبح کا اجالا نمودار ہو گیاوہ لوگ جو اسے یہاں تک لے کر آئے تھے اس کے لئے کچھ منصوبے بنا رہے تھے بسر حال اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی اجنبی دنیا اور اس کے لوگ اس کی زندگی کاسب سے بڑا خواب تھے اور اب بیہ خواب بورا ہو تا ر ہاتھا۔ وہ اینے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے اور زمبل حیرت اور دلچیبی سے ان کے

جھے جدا ہوتے ہوئے اداس ہو' کین یہ میری صدیوں کی محنت ہے' مجھے میری نئی ازندگی کی دعائیں دینا۔" اور اسے ہوا کی سسکیاں سائی دی تعییں' در فتوں نے روتے ہوئے اسے الوداع کما تھا اور پھرایک غراہٹ کے ساتھ آہنی پر ندہ متحرک ہوگیا اور زمبل کو یوں لگا کہ جیسے وہ ہوا میں اڑرہا ہو' آہ کی تو کما تھا سمبالہ نے' سمبالہ نے کتنا بچ کما تھا' کتنی تچی باتیں کی تھیں اس نے' پھروہ نئی دنیا کے حسین تصور سے سرشار ہوگیا اور آخر کار وہ اس انو کھی دنیا میں پہنچ گیا' چاروں طرف انسانوں کا سمندر تھا اونچی اور آخر کار وہ اس انو کھی دنیا میں پہنچ گیا' چاروں طرف انسانوں کا سمندر تھا اونچی مار تیں' سرکوں پر دو ڑنے والے آئی گھوڑے' ریکھین اور دکش لباس' مجیب وغریب دنیا تھی اور اس دنیا کو دیکھ کر اسے سمبالہ کا ایک ایک حرف یاد آرہا تھا' نیا انسان فضاؤں میں برواز کرے گا اور بلاشبہ یہ دنیا' جادو کی دنیا تھی وہاں رہنے والے سب کے سب جادو گر تھے ایک بہت بڑی ممارت میں اسے لے جایا گیا' زمبل اسے جھونپڑا ہی کمہ سکتا تھا لیکن اتنا خوبصورت اتنا بڑا کہ دیکھ کریقین نہ آئے۔

یہ جھونپرا گھانس پھونس سے نہیں بنا ہوا تھا بلکہ یہ جگنے اور خوبصورت پھروں سے تغمیر کیا گیا تھا اور ان پھروں میں کوئی راستہ نہیں تھا اور یہ جھونپڑے آسان سے باتیں کرتے معلوم ہورہے تھے وہ دل وجان سے سمبالہ کاشکر گزار تھا جس نے اسے اس دنیا کی سیر کرائی تھی میہ دنیا جے صرف خوابوں کی دنیا کہا جاسکتا تھا۔ اے اس خوبصورت گھر میں لایا گیا بھرا یک بہت ہی خوبصورت جگہ اے کھڑا کر دیا گیا اے دیکھنے کے لئے بہت سے لوگ آنے لگے تھے اور یہاں زمبل نے نے دور کی نئی لڑکیاں دیکھیں جو ان جادوگروں کی اولادیں تھیں۔ ایس حسین ایس پیاری ایسے خوبصورت 'نقوش۔ ان کے ہونٹ سرخ پھروں ہے ہے ہوئے تھے اور ان کی آئیمیں سک موسیٰ اور نیکم سے بنی ہوئی 'مجھلملاتے ہوئے رنگین لباسوں میں وہ کس قدریاری لگتی تھیں اور ان میں سے جب کئی لڑکیوں نے زمبل کے جسم کو چھو کر دیکھا تو اسے بڑی شرم محسوس ہوئی لیکن لڑکیوں کے جسموں ہے انھنے والی ممک نے اسے مسرور کردیا اس کا ول جاہا کہ وہ ان کے سرخ پھروں ہے ہے ہوئے ہونٹ جوم لے انہیں پار کرے مگر ہیہ سب پچھ اس کے بس میں نہیں تھا ابھی اس کی بند متھی میں بہت سے موتی تھے اور آخری موتی کے گر جانے کے بعد ہی وہ پھر سے انسان بن سکتا تھا بسرحال یہاں آنے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا اور وہ اس آغاز ہے بہت خوش تھا ہمی ہب کچھ دیکھنے کے لئے تو اس نے آپنی دنیا اپنی کہتی چھوڑی تھی اور میں سب کچھ دوستوں کی زیادہ ان موتوں سے الفت تھی یہاں تک کہ زمبل کو ایک بہت بڑے ہال میں ایک خوبصورت قالین پر کھڑا کردیا گیا یہاں اسے مقامی طرز کا ایک خوبصورت لباس بھی پہنادیا گیا تھا برف کی طرح سفید ہوا کی طرح نرم و ملائم یہ لباس بے حد خوبصورت تھا ؛ حیلا ؛ ھالا لباس جو باریک کپڑے کا بنا ہوا تھا اور اس سے اس کا سڈول جسم اب بھی جھلکا تھا۔ بہت سے مرد اور عور تیں اسے دیجھے آتے تھے وہ اپنے ار دگر دلڑیوں کی آئھوں میں اپنے لئے پندیدگی کے جذبات پاتا تھا ایک مرتبہ تو پچھ شوخ اور شریر لڑکیاں اس کے پاس آکر کھڑی ہو گئیں اور ان میں سے ایک نے کہا۔

"واقعی اگر ہر صبح اس حسین مجتبے کا جائزہ لے لیا جائے تو آئھوں کی روشنی بڑھ

"بری بات ہے بت برستی نہیں کرنی جائے۔"

"کیکن ایسے بتوں کی تو واقعی پرستش کرنے کو دل جاہتا ہے ایک بات بتاؤ نینا اگر یہ زندہ ہوجائے اگر اس میں جان پڑجائے تو کیسا رہے گا؟" جس لڑکی کو نینا کہ کر مخاطب کیا گیا تھا اتن ہی مسکر اہٹ کے ساتھ خاموش ہوگئی پھراس نے کہا۔

"ویسے انکل فضل نے ہم بر ظلم کیا ہے لاتا تھا تو کوئی زندہ مجسمہ لے آتے۔"
"کیا تم یقین کروگی کہ بھی مجھے یوں محسو ہوتا ہے کہ جیسے یہ زندہ ہے ہمیں دکھے رہا ہے ہماری باتیں سن رہا ہے میں اس سے ایک انجانی لگن محسوس کرتی ہوں۔"
"کمال ہے بھی کمال ہے ویسے بتوں کے عشق نے ہمیشہ صحرا گردی کرائی ہے دل سنبھال کرر کھنا چاہئے اگر روگ لگ گیا تولوگ پاگل کمیں گے بے دین کمیں گے۔"
"ایک سنبھال کرر کھنا چاہئے اگر روگ لگ گیا تولوگ پاگل کمیں سے بو واقعی سنجیدہ معلوم ہوتی ہے۔" ایک

دو سری لڑی نے کہا اور نینائی آنکھوں سے آنسولڑھک پڑے وہ منہ چھیا کر سسکیاں لینے لگی اور نہ جانے کیوں زمبل بھی ایک دم اداس ہوگیا آہ! میں اس انجھی لڑک کے لینے کیا کروں اس نے سوچا۔ دو سری لڑکیاں اسے سمجھانے لگیں۔

"نینا پاگل ہوگئی ہے کیا' مانا کہ بیہ بہت حسین مجسمہ ہے لیکن کسی سنگ تراش کی تخلیق سرف ایک تصور ہے اور تصور کے لئے آنسو نہیں بہائے جاتے تہیں معلوم ہو ڈیڈی اسے کسی میوزیم کے حوالے کررہے ہیں۔"
"اچھاوا تعی؟"

"ہاں اس کا یماں سے چلاجانا اچھانے۔"

مشاغل دیکھتار ہا وفت گزر تار ہا دن ڈھل گیاسورج چھپنے میں تھوڑی دریے تھی جب ایک بار پھرانہوں نے بڑے اہتمام ہے اسے اٹھایا اور اسے ایک عجیب می چیزیر رکھ کروہاں سے چل پڑے نہ جانے اب وہ کہاں جارہے ہیں زمبل نے سوچالیکن کمیں بھی جارہے ہوں اب اے اس سے کوئی غرض مہیں تھی وہ تو اس نئی دنیا میں کزرنے والے ہر ہر کھے سے لطف اندوز ہورہا تھا اس آر زو کی ملکیل کے لئے تو اس نے بہت بری قربانی دی تھی سینگڑوں زند گیوں کی قربانی دو قبیلے مکمل طور برتباہ ہو گئے تھے اور اس نے صدیاں ایک و رانے میں کھڑے کھڑے گزار دیں تھیں اب اسے ان نے دوستوں پر مكمل اعتاد تفا برى محبت تھى اسے ان سے اننى كے لئے تو اس نے بيہ سب بچھ كيا تھا چنانچہ وہ اسے جہاں بھی کے جانبی اسے اس سے کوئی غرض شین تھی ایک اور بردی سی جکہ اے اتار اکیااور تھوڑی در کے بعد اس نے جو پھھ دیکھااس نے اسے حیران كرديا بهت برك برك عظيم الثان كرياني پر تيررب شے اور ياني كي وسيع وعريض جادر تاحدِ تظریکیلی ہوئی تھی آہ! یمی توسمندر ہے میں توسمندر ہے جس کے بارے میں سمبالہ نے اسے بتایا تھا اور اس سے کہا تھا کہ اسے نئی دنیا میں جو کچھ نظر آئے گاوہ نا قابل بھین ہو گا۔ وہ فضاؤں میں اور ہواؤں میں تو سفر کرکے اپنی دنیا سے یہاں تک آیا تھا اب اسے پانی کے سینے پر بھی میہ سفر کرنا تھا اس نے تو گنگناتی ندیاں ویکھی تھیں جن کی ته میں رسمین پھرصاف نظر آتے تھے لیکن یہ پانی بہت عجیب تھا واقعی سمبالہ ٹھیک کہتا تھا یہ نئے انسان تو پائی پر بھی دو ڑتے پھرتے ہیں۔ ان کے جھو نپرے بھی کیسے عجیب ہیں نئ دنیا کی ہربات حیرت انگیز تھی آہ! کاش میں جلدی سے انسان بن جاؤں میرے ہاتھ کا آ خری پھر بھی ہاتھ سے کر جائے میں ان سے دوستی کروں اسمیں اپنی داستان سناؤں اور پھران سے کہوں کہ بچھے اپنی دنیا انچھی طرح د کھاؤ میں نے اس دنیا کو د مکھنے کے لئے صدیوں کی قربانی دی ہے۔ صدیوں کی قربانی! پھردو سری رات کاموتی اس کے ہاتھ ے گرا اور لڑھکتا ہوا نہ جانے کہان سے کہاں چلا گیا اس کا سفرجاری رہا پھر کئی موتی جہاز کے مختلف کونوں میں لڑھکتے رہے اور وہ ایک خوبصورت دنیا کے قریب پہنچ کر رک گیا اور ان لوگوں نے بڑی احتیاط اور پیار ہے اس کو اتار لیا اور پھراہے ایک اور عظیم الثان جھونپڑے میں لے جایا گیا۔ اسے لانے والوں کو بیہ بات تہیں معلوم تھی کہ ہررات ایک موتی اس کی منھی سے نگلتا ہے آگر انہیں بیہ بہتہ چل جاتا تو وہ ان موتوں کے حصول کے لئے اسے لا کھوں پر دوں میں چھیا کر رکھتے کیونکہ انہیں اس سے

" یہ کیا ہے کماں سے آیا ہے؟" اس نے زمبل کی طرف دیکھا اور بولی-"کیا بیہ تونے مجھے دیا ہے اپنی محبت کا تحفہ ؟ مجھے بتا کیا تو بھی میری محبت سے متاثر ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی اس نے زمبل کی گردن میں بائبیں ڈال دیں اور زمبل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اس کی آنکھوں میں رحم کے جذبات تھے وہ اس لڑکی کی محبت سے بہت متاثر تھااس نے لرزتی آواز میں کہا۔

"اور سن انسان بھی بھی اپنے وہم کے سمارے زندہ رہتا ہے میں اس موتی کو تیری محبت کاجواب سمجھ رہی ہوں وہ لوگ تھے یہاں سے لے جارہ ہیں لیکن توجہاں بھی جائے گامیں جھے سے ملنے آؤں گی روزانہ تیرے پاس پہنچوں کی میں۔ سمجھا'میں اس وقت تک جھے سے محبت کرتی رہوں گی جب تک کہ تو میرے لئے انسان نہ بن جائے اور میں جانتی ہوں کہ ایبا ہوگا۔" وہ بو تھل قدموں سے باہر نکل کئی اور زمبل نے سوچا کہ میں جس وقت انسان بنوں گاتو سب سے پہلے اس لڑ کی سے ملوں گامیں اس سے کموں گاکہ اس کی محبت نے مجھے زندہ کردیا ہے کس قدر خوش ہو کی وہ۔وہ سوچتا ر ہاسورج نکل آیا اور پھر تیز دھوپ تھیل گئی اور اس کے بعد اس کی زندگی میں ایک نے دور کا آغاز ہو گیا۔

## $\stackrel{\wedge}{\nabla} = = = = = \stackrel{\wedge}{\nabla} = = = = = \stackrel{\wedge}{\nabla}$

ابھی تک اس کے دل میں ان لوگوں کے لئے کوئی برائی پیدا نہیں ہوئی تھی وہ بے پناہ خوش تھا ان کے ساتھ۔ نیا نیا ماحول نئ نئ زندگی نے لوگ نیا انداز۔ اے وہاں سے بھی اٹھالیا گیا اور پھراسے نئ جگہ دے دی گئی جس جگہ وہ آیا تھا وہ بے حد خوبصورت تھی جاروں طرف حسین گھاس لگی ہوئی تھی نادر روزگار پھول کھلے ہوئے تھے پھر کے ایک پھول سے اس نے یانی البتے ہوئے دیکھا اور یہ ابلتا ہوایانی اسے حران کرنے لگا۔ ایک پھول سے یانی کیے ابل رہا ہے ان لوگوں کو شاید اس کی پند معلوم ہو گئی کیونکہ انہوں نے اسے اس پھول کے نزدیک ہی پھر کی ایک سل پر رکھ ویا۔ بے شار لوگوں نے تالیاں بجائیں اسے یمال تک لانے والوں کو ہار بہنائے سے اور وہ ان کا شکریہ ادا کرنے کیے پھراس شام اس کے گردیے شار لوگ جمع ہو گئے رتک برنگے چرے 'رنگ برنگے لباس اس کے گرد منڈلانے لگے ایک مخص ہاتھ میں لکڑی کا ہتھیار لئے اس کی حفاظت کررہا تھا یہ ایک بو ڑھا ھخص تھا یہ چھوٹے بچوں کو

دو مگرمیں نہیں جاہتی۔ " نینا بولی۔

"تم یج مج پاگل ہو گئی ہواسے فور اً گھرسے نکلوا دیا جائے تو زیادہ بهترہے۔ ویسے وافعی بری بیو قوقی کی بات کرر ہی ہے ہیں۔ ہم تو نداق کرر ہے سے لیکن یہ تو نداق ہی نداق میں سنجیدہ ہی ہو گئی۔ "اور وہ چلیں تنئیں لیکن زمبل کے لئے گہری سوچیں چھو ژ تنیں نئی دنیا کی لڑکی اسے پند کرنے لگی ہے اسے جاہتے لگی ہے اس کے انسانی روپ میں آجانے کے بعد بھی یہ اسے جاہے گی اگر وہ اسے جاہے گی توکیاوہ اسے اینائے گا لیکن کیا وہ اسے انسانی حیثیت سے قبول کرے گی آہ! میں انسان کب بنوں گا؟ زمبل کا دل جاہا کہ وہ اپنی منھی کھول دے تمام موتی پھینک دے اور اس خوبصورت اور چاہنے والی لڑکی کو سینے سے لگا کر کھے کہ اے نئ اور پڑا سرار دنیا کی شنرادی میں نے تیرے ہی گئے تو صدیاں گزاری ہیں میں نے تیرے گئے بینا کو تھکرا دیا ہے وہ تو ہی تو ہے جس کی جاہ میں میں نے پھریلا لباس زیب تن کیا اور اپنے جسم کو پھربتالیا۔ آہ میں کیسے ممہیں بناؤں کہ بیر سب کھ میں نے تیرے گئے ہی توکیا ہے۔ وقت گزر تا رہا آو می رات کے قریب ہوگئی تھی جب ایک بار پھر دروازہ کھلا اس نے دروازے کی طرف دیکھانلے جاند کی ہلکی روشنی میں اسے وہی لڑ کی تظر آئی جس نے اس سے محبت کا اظہار کیا تھا وہ ایک خوبصورت لباس میں ملبوس تھی اس کے لمبے لمبے سیاہ بال بگھرے ہوئے تھے آئیمیں گلالی ہورہی تھیں آہستہ آہستہ وہ اس کے قریب پہنچ گئی وہ عجیب انداز سے دیکھ رہی تھی ہوں محسوس ہو تا تھاجیے اس کی آئکھیں سورہی ہوں اور پھراس کی خوابیدہ آواز ابھری۔ "پھرکے شنرادے زمانہ قدیم میں بہت سی داستانیں لکھی گئی ہیں کما جاتا کہ انسان کی طلب اسے بہت کھھ دے دین ہے اور وہ جو چاہتا ہے پالیتا ہے بشرطیکہ طلب سی ہو۔ میری طلب سی ہے جب سے تو میری نگاہوں میں آیا ہے میرے ول کی دھر کنوں کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے۔ اے حسین بنت! تو لیقین کر میرے دل میں تیرے لئے صرف پاک جذبے ہیں اور میں کچھ بھی نہیں جاہتی تجھ سے سوائے اس کے کہ تو بھے دیکھ مجھ سے بات کر میرے ساتھ رہ۔ آہ! کیا میری آہوں میں وہ اڑ پدا ہو سکتا ہے دیکھ اگر میراعشق سیاہے تو تو انسان بن جامجھے زندگی کی خبردے دے۔ "وہ بلکتی ہوئی اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اسی وقت زمبل کی منھی آہستہ سے تھلی سرخ رنگ کا ایک موتی لڑکی کی آغوش میں گرا تو وہ چونک پڑی اس نے جگمک کرتے ہوئے موتی کو دیکھااور جران نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے کی پھراس کے منہ سے آواز ئی بی نہ ہو کی تو اور کیا ہوگا۔" "ایک بات کہوں'کام کی چیز جب تک کام دے ٹھیک ہے اور جب اس کا کام ختم ہو جائے تو اسے بھی ختم ہو جانا چاہئے۔ اب میں ہوں تیرے لئے اور بھٹی کے سامنے نہیں بیٹھتا کیا سمجی!"

" ہاں بات تو ٹھیک ہے۔"

"بس تو پھر جب تھيك ہے تو تھيك ہے۔" اور زمبل ايك دم وحشت زوه سا ہوگیا اس نے اپنی آنکھوں سے جو پچھ دیکھا اے دیکھ کر اسے بے حد افسوس ہوا اور اس كاول جاہاكہ ايسے برے لوگوں سے ناواقف اس حسين دنيا كے حسين لوگوں كو بتادے کہ اس گندگی کو اینے آپ سے جدا کردو ورنہ تمہاری ونیامیں ایک بدنما داغ لگ جائے گالیکن وہ اپنی آواز کس تک پہنچا سکتاوہ مجبور تھا اور اس کے بعد پہلی باروہ تھو ڈا سا دکھی ہو گیا۔ برے لوگ تو ان بستیوں میں تھے جو ایک دو سرے کاخون بہانے سے گریز نمیں کرتے تھے یمال بھی ایسے لوگ ہیں جو ایک زندہ انسان کو اس لئے موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہیں کہ وہ اب کھے کرنے کے قابل نہیں رہا۔ آج کی رات کا موتی اس کے ہاتھ سے نیجے گریدا اور لڑھک کو ایک گڑھے میں پہنچ گیا دوسرے دن جب سورج نکلا بھی نہیں تھا بینا اس کے پاس آگئی وہ اس کے سامنے کھڑے ہوکراس کو دیکھتی رہی اور زمیل اس کی آتھوں کی بے بی محسوس کرتا رہا اس كادل كرهتار باللين وه كياكرسكما تقايورا دن بے شار لوگ اسے و يكھنے آتے رہے کیکن نہ جانے کیوں وہ آج اتنا خوش نہیں تھا جتنا بچھلے روز تھا۔ پچھلی رات کے واقعات نے اے اداس کردیا تھا وہ تو محبت کا بجاری تھا اس نے توانی محبت کی خاطر اپنی دنیا چهو ژ دی تھی وہ اس نئ دنیا کا عاشق تھا اپنی پیندیدہ جگہ پر گندگی دیکھ کر اسے بہت د کھ ہوا تھا پھراس رات اس کی آ تھوں میں تاریکی چھاگئی۔ اس کا محافظ اس کے سامنے بیشا ہوا تھا کہ وہی عورت دو ژتی ہوئی آئی اور ہانیتے ہوئے کہے میں بولی۔

"میں نے اسے زہر دے دیا ہے میں نے اسے مار ڈالا ہے وہ ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مرگیا ہے اب بتاکیا کریں۔"

"ارۋالا!"

"ہاں اس کی لاش بستر پر پڑی ہے جلدی چل کچھ کرورنہ بولیس کو پہا چل جائے

اور دو مرے لوگوں کو اس کے قریب آنے ہے روک رہا تھا۔ رات ہونے تک لوگ اسے دیکھنے آتے رہے بھر چاند نکل آیا اس کا محافظ اب بھی اس کے قریب موجود تھا وہ بھرکی سل کے قریب بیٹھا ہوا تھا چاند اپنا سفر طے کر تا رہا بھر اس نے دور ہے کسی کو آتے ہوئے دیکھاوہ کوئی لڑکی تھی آہت آہت وہ اس کے قریب آگئی اور محافظ اٹھ کر گھڑا ہوگیا۔

ميده!"

" بال میں ہی ہوں۔"

"کیابات ہے؟

"بهت دیر ہوگئی میں کب سے تیرا انظار کررہی تھی۔"

"میری ڈیوٹی بدل دی گئی ہے اور اب میں یہاں اس مجتبے کے قریب ڈیوٹی وے رہا ہوں۔ " تیرا آدمی کہاں گیا؟"

"منحوس کو موت بھی نہیں آتی ہروفت کھوں کھوں کرتا رہتا ہے اور جاگتا رہتا

\*\*---

"میری مان تو اسے زہر دے دے اور میرے ساتھ شادی کرلے پھریہ نچوری چھپے کی ملاقاتیں بند ہوجائیں گی۔ "محافظ نے کہااور زمبل چونک پڑاایک لمحے کے لئے اس کے دل میں ایک احساس ساجاگا تھا اس خوبصورت دنیا میں بھی ایسے برنما دھبے موجود ہیں ان لوگوں کی باتوں سے وہ حقیقت کو سمجھ گیا تھا عورت کہنے گئی۔

"میں بھی میں سوچتی ہوں مگراس کی لاش کماں چھیا کیں گے۔"

"ارے ہیں گڑھا کھود کر گاڑ دیں گے اے۔"

" بجھے ڈر لگتا ہے۔"

''بیو قوف ڈرنے کی کیا بات ہے میں جو تیرے ساتھ ہوں۔ پھر تُوسوچ ہم دونوں کتنی اچھی زندگی گزاریں گے عیش کریں گے عیش۔''

" مجھے تو یہ سب مجھ ایک خواب لگتا ہے۔"

"ارے چھوڑ میں زندہ ہوں تو خواب کی کیا ضرورت ہے۔"

"رحم بھی آتا ہے اس پر۔"

"ابنے شوہریر؟"

"بال زندگی کی ہرخوشی اس نے مجھے دے دی میرے لیے دن اور رات کام کئے

·\_5

"چلی ایسی آرہا تھا وہ بے ہی ہے کھڑا رہا اس کا دل رو رہا تھا محافظ بجروالیس نہیں آرہا تھا وہ بے ہی ہے کھڑا رہا اس کا دل رو رہا تھا محافظ بجروالیس نہیں آیا رات بہت اداس گزری دو سری صبح بھی خوشگوار نہیں تھی۔ نینا حسب معمول اس کے پاس آئی آج وہ محافظ موجود نہیں تھا چنانچہ وہ اس کے بالکل قریب آکر کھڑی ہوگئی اے دیکھتی رہی بجروالیس چلی گئی۔ زمبل اپی جگہ کھڑا رہا اور دن گزرتے رہ نینا چے سات روز تک آئی رہی بجراس نے بھی آنا بند کردیا لیکن ایک شام وہ واپس آئی تواس کے ساتھ ایک خوبصورت سانوجوان تھا۔ زمبل کے قریب بہنچ گئی اب اس کے جرے پر مسکراہٹ تھی۔

" ہوں تو یہ ہے آپ کا محبوب نینا! پھر کا ایک معمولی سابت ہے بس حسن نظرہے

آپ کاور نہ بیرا تناحسین بھی تہیں ہے۔"

"دویوائل ہے میری دیوائل کین میں نے تہیں اس کے روب میں دیکھا ہے اور اب یہ بھر نہیں ہے میری دیوائل کی کے روب میں دیکھا ہے اور اب یہ بھر نہیں 'تم میرے محبوب ہو۔ " زمبل کا دل لرزگیا نینا کی محبت اس کے دل کی گرائیوں میں اتر تی جارہی تھی اس نے بینا کو فراموش کردیا تھا یہ لڑکی اسے اتنا چاہتی ہے لیکن یہ سے نوجوان کی آواز سنائی دی۔

" پھراب کیا خیال ہے؟ کیا میں ان محترم سے بھی آپ کے بارے میں گفتگو من "

"نہیں تم سحر شکن ہو تمہاری ایک جھلک نے اس پھر کو شکست دے دی ہے یہ پھر ہے اور تم انسان اس کا اور تمہارا کیا مقابلہ 'آؤ!" نینا نے نوجوان کے بازو میں ہاتھ ڈالا اور آگے بڑھ گئی زمبل کا دل رو پڑا اور اس کی بے آواز آہ نکل گئی۔ نہیں نئی دنیا کے انسانو! میرا ذہن خراب مت کرو اپی طرف ہے۔ کیا تمہاری دنیا کے لوگوں کے دل ایسے بھی ہیں اگر تم سب ایک ہی سیابی کے رنگ میں رنگے ہوئے تو پھر تم نے یہ حسین دنیا کیسے تقمیر کرلی یہ دنیا تو بہت خوبصورت ہے ایک بیوی نے اپنے شو ہر کو موت کی نیند سلا دیا ایک محبت کی متوالی نے چند کموں میں محبت کے تاج محل مسمار کردیئے اگر نئی دنیا ہی ہے تو پھر تمہاری اس دنیا میں اور میری اس دنیا میں کوئی فرق تو نہیں تھا بلکہ یماں تو معصوم پر ندے بھی نہیں ہیں وہ محبت کرنے والے ہرن بھی نہیں ہیں جو پیار کی بانسری بجح ہی دو ٹریب آجاتے ہیں اس اعتاد کے ساتھ کہ بانسری پیار کی بانسری بجح ہی دو ٹریب آجاتے ہیں اس اعتاد کے ساتھ کہ بانسری

بجانے والا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پر ندے بانسری نواز کے شانوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور محبت کا اظهار کرتے ہیں۔ تہیں نئی دنیا کے لوگو میہ تو کوئی بات نہ ہوئی میرے دل کو خراب نہ کرو میں نے تو تہارے کئے صدیاں گزار دی ہیں صدیوں و نظار کیا ہے۔ رات کی تاریکی زمبل کے دکھتے دل کو سکون دینے کی کوشش کرنے گئی ادر آدھی رات کو اس کے ہاتھ سے سرخ موتی نیک پڑا اس کی بند متھی کھل گئی تب اس نے اپنے خالی ہاتھ کو دیکھا اب اس ہاتھ میں کچھ تہیں رہاتھا اس نے ایک سرد آہ بھری اور ہاتھ کو چرے کے قریب کرکے دیکھنے لگا تب اسے ایک عجیب سااحساس موا بے حد عجیب سااحساس میہ پھریلا ہاتھ اس کی مرضی سے تو ہل نہیں سکتا تھا اور اب وہ پھریلا نمیں لگ رہا تھا اس میں لیک تھی نرمی تھی حرارت تھی کیونکہ اس کے ہاتھ کا آخری موتی بھی گریدا تھا اور اب وہ انسان بن گیا تھا۔ وہ حیرت سے اینے وجود کا جائزہ لینے لگاہاں واقعی وہ انسان ہے ایک برہنہ انسان ایک کمھے کے لئے اس نے اپناغم ول سے بھلا دیا اور لرزتے قدم آگے بڑھاکرا ہے آپ کو چل کر دیکھا۔ وہ چل سکتا تھا اب اس کابدن اس کے قبضے میں تھا اس کی آ تھوں سے خوشی کے آنسونکل پڑے وہ بھرسے ایک زندہ انسان ہے اور سمبالہ کے کہنے کے مطابق اب اس نئ دنیا میں سائس کے رہا ہے۔ ایک بار پھراہے نیٹا کا خیال آیا بینا تو اس کی آباد یوں میں رہ گئی تھی وہ تو اب را کھ بن چکی ہو گی بھلا اب اس کا اس کا نئات میں کیا وجود لیکن نینا' اس نے سوچا تھا کہ انسان بننے کے بعد اس لڑکی سے محبت کرے گاخود کو اس کے عشق پر شار کردے گالیکن وہ بے وفاتو چند کھے بھی اپنی محبت نہ نبھا سکی اس نے تو سوچا تھا کہ وہ اسے بتائے گاکہ اس کے عشق نے اسے انسان بنا دیا ہے لیکن خیر میہ نئی دنیا بہت بڑی ہے اور اس دنیا میں صرف برے لوگ نہ ہوں گے۔ وہ آگے بڑھا اور باہر نکل آیا جاروں طرف چھوٹے چھوٹے جاند نکلے ہوئے تھے یہ اس نئ دنیا کے چراغ تھے ہنتے مسکراتے لین ان چراغوں کے نیچے اندھیرا تھا یہ آسان کے جاند کا نداق اڑا رہے تھے کیسی عجیب دنیا ہے کیسی ٹرا سرار کیسی محسین۔ وہ جاتا رہا پھرا جانگ ہی اس نے اپنے عقب میں ایک شور ساسنالوگ چیخ رہے تھے۔

"چور چور چور!" اور کوئی اس کے قریب سے گزرا اس نے کوئی چیزاس کے پاس بھینک دی وہ تعب سے بلٹ کر انسان کو بھاگتے ہوئے دیکھنا رہا شور مجانے والے اس بھینک دی وہ تعب سے بلٹ کر انسان کو بھاگتے ہوئے دیکھنا رہا شور مجانے والے اس کے قریب آگئے اور دو سرے کیے وہ سب اس پر ٹوٹ پڑے انہوں نے اسے نیچے اس کے قریب آگئے اور دو سرے کیے وہ سب اس پر ٹوٹ پڑے انہوں نے اسے نیچے

"اس روز نیشنل میوزیم میں ہی میری ڈیوٹی تھی جناب جب اسے وہاں رکھا گیا "

"کیا بکواس کررہے ہو؟" تھانیدارنے کہا۔

" " کی کمہ رہا ہوں میہ تو پھر کا ایک مجسمہ ہے جسے کچھ لوگوں نے میوزیم کے حوالے " " "

"کیاتم نشہ کرنے لگے ہو؟"

"دعوے سے کمہ سکتا ہوں جناب اپنی بیوی بچوں کے ساتھ میں اسے دیکھنے گیا تھا۔" اور پھرا جانک ہی اس نے آئکھیں پھاڑ پھاڑ کر زمبل کو دیکھا اور خوف سے محصا میں ا

"میں اسے لے جانا جاہتا ہوں آفیسر! تم سرکاری کارروائی مکمل کرلو۔" اعلیٰ حکام کرنل فضل آخر کار زمبل کو لے کراپی حکام کرنل فضل سے انحراف نہیں کرکتے تھے کرنل فضل آخر کار زمبل کو لے کراپی آرام گاہ میں آگیا انسانوں کا زبردست جموم اسے دیکھنے آرہا تھا جب وہ پھرکا تھا تو اسے گرا کورسیوں ہے باندھ دیا وہ کچھ بھی نہ بول سکالاتیں گھونے 'تھپٹر' گالیاں اس مار سے اس کے حواس کم ہوگئے بھر جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک تنگ و تاریک سی جگہ میں پڑا ہوا تھا اور اس کے سامنے آڑھی سلاخوں کا دروازہ تھا۔ وہ جیران سااٹھ کر بیٹھ گیااور اس وقت ہتھیار بکڑے ہوئے نئے دور کے ایک نئے انسان نے اس کو دیکھا اور اس کے قریب پہنچ کروہ بولا۔

" تھانیرار جی نے کہاتھا کہ جب تمہیں ہوش آجائے تواس کے سامنے پیش کردیا جائے۔ کیا تیرا دماغ ٹھیک ہوگیا؟"

"بان!" اس نے معصومیت سے گردن ہلادی اور سپاہی نے دروازہ کھول کر است باہر نکال لیااس کاسار ابدن دکھ رہا تھالیکن وہ لڑ کھڑاتے قدموں سے اس جگہ پہنچ گیا جہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے نیچ سے اوپر تک اسے گھور کر دیکھا پھر گرجدار آواز میں بولا۔

"کیانام ہے تیرا؟" در زمبل۔"

"اورباپ كانام؟"

دوفاتا! <sup>٢٠</sup> وه يولا\_

"كمال رہتا ہے؟" سامنے بیٹے ہوئے شخص نے کمی قدر عضیے کہی کہا۔
"میں ایلا کا باشندہ ہوں تمہاری دنیا دیکھنے آیا تھا یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے بہت
عجیب ہے۔ سمبالہ نے جس قدر ہتایا تھا اس سے بھی عجیب لیکن تم لوگ......... تم
لوگ بیتہ نہیں کیسے ہو اس حسین دنیا کے حسین انسان کہال ہیں؟ جو مجھے نظر آئے وہ تو
اچھے نہیں ہیں تم لوگ بہت خوبصورت ہو لیکن اچھے لوگ نہیں ہو مجھے بتاؤ کہ تم نے
اچھے نہیں دنیا کیسے بنائی؟"

"کیا بک بک کررہا ہے؟" بڑی مونچھوں والے تھائیدار نے کمااور اتنی دیر میں اس کااسٹنٹ اندر آگیا زمبل کو دیکھے کروہ بری طرح انجھل پڑھا غور سے اسے دیکھنے لگا زمبل ماکت وجامد کھڑا ہوا تھااور اس وقت وہ مجسمہ ہی لگ رہا تھا۔ اس شخص کے منہ ہے آواز نکلی۔

" نیشنل میوزیم کامجسمہ؟ بیریماں کیسے آگیا۔" "کیاتم اسے جانتے ہو؟" تھانیدار نے اپنے اسٹنٹ سے بوچھا۔

کوئی فکر نہ ہوتی تھی لیکن اب اس کے احساس انسانی احساسات تھے چنانچہ وہ خاصا پریٹان ہوگیا تھا لوگ اسے دیکھنے آتے تھے۔ باقاعدہ پولیس کی مدد لے لی گئی تھی اخباری نمائندوں نے الگ گھیرا کر رکھا تھا اور زمبل سخت پریٹان تھا وہ بہت سے لوگوں کو اپنی کمانی سا چکا تھا لیکن لوگ پھر بھی اس سے طرح طرح کے سوالات کرنے آجاتے تھے سب سے بردی بات یہ تھی کہ نینااس کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی اس نے اس نوجوان کو بھی اب اپنی لغت سے نکال دیا تھا وہ اپنی تمام تر محبت اس پر لٹا دینا چاہتی تھی لیکن زمبل کا دل اب اس کے لئے نہیں دھڑک رہا تھا وہ اس کی حقیقت معلوم کرچکا تھا۔ موقع ملتے ہی نینا نے اس سے کما۔

"نئی دنیا میں آنے کے بعد تنہیں کیہا لگ رہا ہے کیا تنہیں اس بات کا احساس نہیں کہ میری محبت نے تنہیں زندگی دی ہے؟" زمبل نے کہا۔

"" و نیامیں آنے کے بعد جب میں نے تہیں و یکھاتو مجھے بہت اچھی گی تھیں تم اور وہ رات مجھے عرصے تک یا درہے گی جب تم میرے پاس آئی تھیں اور تم نے مجھ سے اظہارِ محبت کیا تھا۔ اس وقت میں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ کاش میں جلدی انسان بن جاؤں اور تمہاری محبت کے جواب میں تمہارے قدموں میں گر پڑول لیکن میں وہ صبح بھی نہیں بھولوں گاجب تم اپنے نئے محبوب کے ساتھ میرے پاس آئی تھیں اور میرا نداق اڑایا تھا۔"

"میں نے اس پر لعنت بھیج دی ہے زمبل! میں تم سے محبت کرتی ہوں اور اگر اس نے میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تو میں اسے جان سے مار دوں گی۔ "
"ای طرح جیے اس عورت نے اپنے شو ہر کو قتل کردیا تھا نہیں لاکی نہیں میں تو محبت کا متوالا ہوں میں تو امن کا پجاری ہوں خاک اور خون کی اس دنیا سے ججھے ہیشہ سے نفرت تھی جو میرے ماں باپ کی دنیا تھی لیکن اب ججھے یہ احساس ہو تا ہے کہ وہاں تو پھر بھی کھل کر جنگیں کی جاتی تھیں لیکن یماں ہر دل میں نفرت اور چالا کی ہے آہ! نہیں سمبالہ نے ججھے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ حسین دنیا استے برے لوگوں کی دنیا ہوگی میں تمہارا نہیں ہو سکتا نینا مجھے اپنی دنیا میں جانے دو اس حسین دنیا سے تو میرا دم گھٹ جائے گا ابھی تو چند ہی سانس لئے ہیں میں نے تہماری اس دنیا میں اس دنیا کے چند میانس بھی مجھے راس نہ آئے۔"

" و تکھو میری بات سنو۔ "

"نینا ہمیں بینا نہیں میں تمہیں بتا چکا ہوں۔" نینا بہت ہی خوشامد کرتی رہی اس کی لیکن وہ کیسے اس وجود کو قبول کرلیتا جس میں لیمے لیمے بدل جانے کی فطرت نظر آرہی تھی۔ وہ اسے نہیں جان سکتی تھی کرنل فضل نے اس سے تنمائی میں بات کی وہ گھری نگاہوں سے اسے د مکھے رہا تھا تو اس نے کہا۔

"اس نئی دنیا میں تہیں زندگی کی مبار کباد دیتا ہوں زمبل! تہماری کمانی نے پورے ملک کو دیوانہ کردیا ہے باہر کے ممالک سے تہمارے متعلق مجھے دعوتیں مل رہی ہیں اور کما جارہا ہے کہ میں تہیں لے کر دنیا کے مخلف ملکوں کی سیر کروں۔ میں تہیں یہ ساری دنیا دکھاؤں گا بہت کچھ دکھاؤں گا میں تہیں اور تم اس دنیا کو د کھے کریہ محسوس کروں گے کہ ......کہ۔"

"ایک بات بتاؤ۔'

''ہاں.....ہاں بوجھو!'' نیکن زمبل نے اس کے بعد اس سے پچھ نہ بوجھاجو بوچھنا چاہتا تھا وہ بہتر نہیں تھا بھراس نے کہا۔

"میں تمہاری کیامہ د کر سکتا ہوں اے مخص!"

"تم نے اخباری نمائندوں کو بتایا تھا کہ اس شخص نے جس کا نام سمبالہ تھا تہمارے ہاتھ میں کوئی چیز دی تھی جس سے موتی گرتے تھے اور اس بات کی تقدیق یوں ہو سکتی ہے کہ جمیں سفید 'سبزاور سرخ موتی تمہاے قدموں میں ملے تھے گر جمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے گرتے تھے۔ یہاں آنے کے بعد بھی تم کافی دن تک بت کی شکل میں رہے تھے اور اس دوران تمہارے ہاتھ سے جو موتی شیکے وہ کہاں گئے ؟"

''کیا تنہیں ان مو تیوں سے دلچیبی ہے؟'' ... سر شہ

"تو سنو میں تہیں اس سے بھی زیادہ قیمتی موتی دوں گا تہیں اس سے خوبسورت بقر دوں گا تہیں اس سے خوبسورت بقر دوں گا مگر مجھے میری دنیا میں چھوڑ آؤ وہاں جہاں سے تم مجھے لائے سے۔ "زمبل نے کہا۔

"بہلے ان موتیوں کے بارے میں بتاؤ جو تمہارے ہاتھ ہے گرے تھے۔"
"یہ سوال اب آپ کے لئے بے کار ہیں کرنل صاحب! آپ اپنی آدھی ہے زیادہ زندگی گزار چکے ہیں اب آپ کو دولت کی ہوس نہیں کرنی چاہئے۔" یہ آواز

دروازے کی سمت سے آئی تھی۔ کرنل فضل نے چونک کر دیکھا دروازے میں وہی نوجوان کھڑا ہوا تھا جسے زمبل نے بینا کے ساتھ دیکھا تھا اس کے ہاتھ میں کوئی سیاہ سی چیز موجود تھی زمبل اس سیاہ سی چیز کے بارے میں نہیں جانتا تھا لیکن کرنل فضل کے چیز موجود تبدیلی پیدا ہوئی اور انہوں نے کہا۔

"دفع ہوجاؤیساں سے تم اتنے کینے انسان ہو مجھے یہ بات معلوم نمیں تھی۔"

"ہاں انکل اس دنیا میں ہر شخص کمینہ ہے۔ دولت اور عورت کے حصول کے سب کچھ جائز ہے اب آپ اس آرزو کو دل میں لئے سکون کی نیند سوجائے کہ آپ وہ موتی حاصل کر سکیں گے۔ یہ دور اب ہمارا ہے اور ہمیں اس کے لئے موقع دیجئے۔" نوجوان نے کہ اور اس کے ہاتھ میں دبی سیاہ می چیز ہے اس کی ذبان با ہر نکل آئی زمبل نے جران نگاہوں سے کرنل فضل کے سینے سے الجتے ہوئے خون کو دیکھا اور محس کرنے لگا کہ وہی کھیل ہور ہا ہے جو ایلا بستی اور دو سری بستی کے در میان ہوا فقالین آگ اور خون کا کھیل۔ اس کے بعد اس نوجوان کے اشارے پر بست سے اور نوجوان اندر کھس آئے جنہوں نے اپند اس نوجوان کے اشارے پر بست سے اور نوجوان اندر کھس آئے جنہوں نے اپند اس کے بعد اس نوجوان کے اشارے پر بست سے اور نوجوان اندر کھس آئے جنہوں نے اپند چروں پر سیاہ کیڑے باندھے ہوئے شے نوجوان نے انہیں اشارہ کیا اور بولا۔

تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ اچھے پھروں کا پتہ بتا سکتا ہوں میں۔ مجھے میری دنیا میں لیے چلو وہاں ایسے پھر پانی میں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ گھاس کے بنچ بے شار تعداد میں موجود ہیں ہواؤں نے انہیں کچی مٹی کے بنچ دبادیا ہے۔"
"کون سی ہے تیری دنیا کہاں ہے مجھے اس کے بارے میں بتا۔"

"میری بہتی کا نام ایلا تھا اس کے قریب ہی دو سری بہتیاں آباد تھیں بس اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔" اور اس کے اس جواب پر نوجوان دانت پیس کراس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ "اور اس کے اس جواب پر نوجوان دانت پیس کراس کے بدن کے پورے بدن پر کو ژے برسانے لگا۔ شائیں شائیں کی آواز کے ساتھ زمبل کے بدن پر سرخ لکیریں نمودار ہوتی رہیں اور پھراس کے حلق سے کراہیں بلند ہونے لگیں اسی وقت اس نوجوان کے ایک ساتھی نے کہا۔

"ایک بات سنو"کرنل فضل کے علاوہ احسان اور صابر بھی اس کے ساتھ تھے انہیں ضرور معلوم ہوگا کہ یہ اسے کمال سے لائے تھے۔"اس بات پر نوجوان رک گیا پھراس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

## 

کی دن گزر گئے وہ اسی طرح بندھا رہا البتہ وہ لوگ اسے کھانے پینے کے لئے پابندی سے دیتے تھے ' پھر ایک رات ان لوگوں نے اس کی زنجیرین کھول دیں اور اسے لیے کرچل پڑے۔ انہوں نے وہی ذریعہ سفراختیار کیا اور جس جگہ وہ پہنچ یمال زمبل نے ویسے ہی لوہے کے اڑنے والے پرندے دیکھے 'جنہیں کبھی وہ اپنی دنیا میں زمبل نے ویسے ہی لوہے کے اڑنے والے پرندے دیکھے 'جنہیں کبھی وہ اپنی دنیا میں جرت سے دیکھنے کا کتنا شوق تھا' لیکن آج

اے اس نی دنیا کی ہرچیز سے نفرت ہوگی تھی۔ اس نے آئسیں بند کرلیں 'ان لوگوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک آئی پر ندے میں بٹھایا اور پھر آئی پر ندہ آسان کی طرف بلند ہوگیا' زمبل نے آئسیں کھولیں' آج اس نے خود بھی آسان میں پرواز کرلی تھی' کاش اس پُراسرار دنیا کے خالق بھی اچھے انسان ہوتے' کاش وہ پھر کے دور کے انسانوں کی طرح وحثی نہ ہوتے' جنگلوں کی دنیا تو ان تمام چیزوں سے نا آشا ہے لیکن اتی خوبصورت ممار تمیں بنانے والے 'الی الی اعلیٰ چیزیں بنانے والے تو اس قدر اتی خوبصورت ممار تمیں بنانے والے تو اس قدر سے عمل مند ہیں پھریہ اس قدر وحثی کیوں ہیں؟ بلاوجہ میں نے آئی صدیاں گزار دیں پھر سے اس قدر وحثی کیوں ہیں' کتنی زندگیاں ضائع ہو گئیں' کاش تم جھے اس دنیا کی کمانی نہ ساتے سمبالہ' وہ پرواز کر تا رہا اور ایک بار پھراسے زمین پر اتر نا پڑا' اب اس نے جس ساتے سمبالہ' وہ پرواز کر تا رہا اور ایک بار پھراسے زمین پر اتر نا پڑا' اب اس نے جس اس نوجوان کو اس راسے کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے اور جب ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد وہ ایک خاص علاقے میں پنچا تو اچا تک ہی اس کے دل میں ایک جمیب کرنے کے بعد وہ ایک خاص علاقے میں پنچا تو اچا تک ہی اس کے دل میں ایک جمیب میں میں میں میں سی اس کی اس نے چیختے ہوئے کہا۔

"بال کی میری ذبین ہے' کی میرا وطن ہے' وہ دیکھو وہ جلے ہوئے جمونپڑے'

یمال سے کچھ دور پہاڑوں کے اس طرف ایلا آباد تھا' میں تہیں ایلا کے رنگین پھروں

سے بھری ذبین کے بارے میں بتاؤں' چلو میں تہیں وہاں لے چلوں۔" اور وہ ان

لوگوں کو لے کر اس علاقے میں پہنچ گیا' جماں بھی ایلا آباد تھا' زمبل کا دل غم سے رو

رہاتھا' وہ حمین دنیا جس کے لئے اس نے یہ ساری بستی اجاڑ دی تھی اسے کچھ دن بھی

تو راس نہ آسکی' اب تو ایلا میں بھی کچھ نہیں ہے اب اسے زندہ رہ کر کیا کرنا ہے۔

اس کے قدم ندی کی جانب اٹھنے گئے اس ندی کی تہہ میں بے شار رنگین پھروں کو دیکھا تو

ہوئے تھے اور جب اس نوجوان اور اس کے ساتھیوں نے ان رنگین پھروں کو دیکھا تو

وہ خوشی سے پاگل ہوگئے' وہ سب پانی میں کو د پڑے اور زمبل اس خوبصورت دنیا کے

بر صورت لوگوں کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا وہ ندی کی گمرا نیوں سے پھر جمح

کرتے رہے اور زمبل وہاں سے آگے بڑھ گیا' زمین کی وسعتیں طے ہوتی جاری تھیں

اسے اپنے دل کی ویرانی کا شدید احساس ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنو اہل پڑے'

اسے اپنے دل کی ویرانی کا شدید احساس ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنو اہل پڑے'

وہ گھٹوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے منہ سے در دبھری آواز نگل۔

"كمال عِلْے كئے تم سمباله..... كمال عِلْے كئے تم آؤ ايك بار پھر مجھے پھر بنا

دو'سب کچھ کھودیا میں نے اس نئ دنیا کے کھیل میں' سینئ دنیا خوبصورت دھو کا ہے' ہم تو قبلوں کے دستمن تھے ایک دوسرے کے دستمن شیں تھے'نئی دنیا کے سب لوگ آپس میں ایک دو سرے سے نفرت کرتے ہیں' وہ صرف دولت کے پجاری ہیں ان کا معبود وولت ہے۔ میں رہمین پھروں کے پجاریوں کے در میان نہیں رہ سکتا' مجھے پھر سے پھر بنادو"..... اور اس وقت اسے ایک مدهم آواز سائی دی.... وہ آواز جو بینا کی تھی 'وہ آواز جو اسے پکار رہی تھی۔ اس نے اس آواز کو اپنی ساعت کا وہم سمجھا کیلن بہت دور ایک مرہم ساسایہ اس کی جانب جلا آرہا تھا کا اجبی دنیا کے ا جبی مهمان وه بینای تھی اور میں سمبالہ ہوں' میراعلم ستاروں کی کہاتی وہی تھی جو میں نے بتائی ملین میہ بات بھی ستارے مجھے بتا کھے تھے کہ نئی دنیا مہذب وحشیوں کی دنیا ہو کی ' جنگل اور میاڑوں کے رہنے والے تو تہذیب سے نا آشنا ہوتے ہیں لیکن تہذیب ے تاآ شنا ہونے والے ان جنگل کے باشندوں سے کمیں زیادہ وحشی علم نے انہیں . اینے آپ سے تفرت ولا دی ہے وہ اس دنیا کو حتم کرنے کے منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ اینی ہتھیاروں کی شکل میں ایسی چیزوں کی شکل میں جو انسان کو فنا کردے ' ذرا مجھے بتاؤ توسهی وہ کون ساجذ ہہ ہے جو اتھیں اپنے جیسوں سے نفرت دلا تاہے ' زمین کی وسعتیں ان کے لئے کھلی ہوئی ہیں و مین کو آسانوں سے مخصوص نہیں کی گئی ہے وہ کمیں بھی آباد ہوکرا ہے جیسے انسانوں کے لئے محبت کی آغوش پھیلا دیں ' دنیا کو آئش و آئن سے حتم كرنے كے بجائے حسين بھولوں سے سجادیں ، مٹی كی تخلیق ، جب مٹی كا وجو د پائے کی تو چھلے بھولے کی بیاریاں حتم ہوجائیں گی پریشانیاں حتم ہوجائیں گی اپنے گئے صرف ایک بهتر زندگی کا حصول ایک دو سرے سے محبت ہی تو آسانوں کی لکار ہے زمین پر کھلنے والے خوش نما پیول "آگ سے نہیں بنے ہوئے کہ انہیں چھوؤ تو ہاتھ جل جائیں وہ تو خوشبو بھیرتے ہیں اور میں تو ایک اشارہ ہے آسانوں سے۔ عجبتیں تقسیم کرو "کیکن نفرت کے پجاری نفرت کر رہے ہیں ایک دو سرے ہے۔ زمبل وہ دنیا و بلمنا جاہتا تھا میں نے اسے وہ دنیا د کھا دی ..... سین میں جانتا تھا کہ وہ اس دنیا میں رہ نمیں پائے گاوہ واپس آنے کی کوشش کرے گا'اس کی ہستی حتم ہو چکی ہے۔ ایلا کے رہنے والے مجھ سے بھی نفرت کرتے تھے میں نے تو اپنی دنیا ہی الگ تھلگ بنائی تھی ' سومیں ان غاروں میں آکر آباد ہو گیا اور بینا کو بھی اینے ساتھ لے آیا اور میں نے ایک وفت کالعین کیا اور وہ عمل جو میں نے زمبل کے ساتھ کیا تھا بنیا کے ساتھ بھی کیا

اے ویچے کرایک دم چھے ہٹ گئے تھے 'سامنے ایک پولیس آفیسر کھڑا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں ایک بری می لکڑی دلی ہوئی تھی۔ اس نے غور سے پراتا کو دیکھا اور پھر طنز ہیر

"باہر تشریف کے آئے جناب 'آپ کے مل جانے سے زندگی بڑھ گئی ہے ہاری!" براتا خاموش سے باہر نکل آیا اور پولیس آفیسراسے اوپر سے نیچے تک دیکھنے

"آپ کی تعریف.....؟"

یرا تائے جرانی سے جاروں طرف دیکھا الیکن کچھ منہ سے بولا تہیں۔

" چلواس کو گاڑی میں بٹھاؤ " پروفیسرغازی کی لیبارٹری کی تابی کے بارے میں سے ہمیں بہت کچھ بتائے گا۔ " پرا تا کو بیہ سن کرافسوس ہوا کہ پر وقیسرغازی کی لیبارٹری تباہ ہو گئی وہ لوگ اسے گاڑی میں بٹھا کر تھانے کی عمارت میں لے گئے اور بعد میں ان سے تفصیلات معلوم ہوئیں اب اس دنیا ہے اس قدر وا تفیت حاصل ضرور ہو گئی تھی اسے کہ صورتِ حال کو سمجھ سکے نسی وجہ سے پروفیسرغازی کی لیبارٹری تناہ ہوگئی تھی اور چو تکہ وہ اس لیبارٹری کے تحت ماضی میں سفر کررہا تھا الیبارٹری کی تاہی کے ساتھ ساتھ بی سارے سلیلے حتم ہو گئے اور اسے اپنی دنیا میں واپس آنا پڑا ' یہ تھا اصل واقع ' لیکن ان لوگوں نے نہ جانے کیوں اسے بند کرلیا ہے کھر کافی دیر تک اسے ایک جگہ بیضے رہایدااوراس کے بعد پولیس آفیسراس کے پاس آئیا۔

" إن اب تم اينا نام پنة بناؤ ..... اور بيه بناؤ كه وبال اس ليبار شرى ميس تم كيا کررہے تھے۔۔۔؟"

> "ميرانام برايا ہے....." "مرج كر بخ والے ہو .....؟" و منتمين اشمولا مين رمتا تھا۔ " "برکون ہے سارے کانام ہے.....؟" "وه میری <sup>مین</sup> ہے ...... "جغرافي مي كس طرف ہے وہ.....؟" وه ميس تهمين جانبا ...... "جغرافيه توجانة بوسي؟"

كيونكه ميں جانيا تھاكه مستقبل ميں جب زمبل اپني دنيا ميں واپس آئے گاتو تنهائي محسوس كرے كا اور ہم نے ايك عمل كيا تو پھر بينا زمبل كو مل كئى اور ہم نے بيہ غار آباد كر لئے، اب جب سے زندگی پاتے ہیں تو ان بہاڑوں میں محبت کے نفے گاتے پھرتے ہیں اور میں انسیں محبت کی نگاہ سے دیکھا ہوں 'لیکن ہم لوگوں کے لئے ایک بمتر طریقتہ سے کہ ہم مجھ وفت کے لئے پھرا جائیں تاکہ ہماری عمروں میں اضافہ ہو تارہے.....

"تو پھر کے بیہ دونوں مجتبے اب مجتبے نہیں بلکہ زندہ ہیں۔"

دولین تعجب نهیں ہو تا اس بات پر .....<sup>۱۱</sup>

وو حمهیں تعجب ہو تا ہے؟"

وولال..... نه جانے کیوں مجھے لیقین نہیں آتا..........

ووتوتم دیکھو مجھے دیکھو اور لیتین کرو۔ "سمبالہ نے کما اور اجانک اس نے المستحص بند كرلين فضامين ايك عجيب سنسناهث ابھرى اور براتانے جرانى سے ویکھا کہ سمبالہ کا بدن بھی پھرا گیاہے آہ واقعی اب اس غار میں تین پھروں کے بختیے موجود تھے براتا نے اسے چھو کر دیکھالیکن اسی وفت نہ جانے کیوں اس کے وجود کو ایک شدید جھٹکا سالگا اسے یوں محسوس ہوا کہ غار ہل رہا ہو' ایک عجیب دہشت ناک ماحول اور دہشت ناک آواز دھاکے اور خوفناک صورتِ حال میرا آگانی کررہ گیا تھا " بیہ صورتِ حال اس کی سمجھ میں نہیں آرہی تھی نہ جانے کیا ہورہا تھا.....نہ

☆=====☆====☆

اور جو ہور ہاتھاوہ آخر کار سامنے آگیااس نے اپنے آپ کو ایک چو کور بکس میں بندیایا اور بیا بکس میزامیزها ایک طرف پرا ہوا تھا' با ہر بہت سے قدموں کی آوازیں سائی دے رہی تھیں چیخ ویکار ہو رہی تھی اوگ ایک دو سرے سے پچھ کمہ رہے سے مجرکوئی اس بکس کے پاس آیا اور اس بکس کو بجاکر دیکھاگیا میرا تانے ایک آواز سی-

" اس میں کیا ہے .....

" کھولو' ویکھو میہ اس کا دروازہ ہے۔"

"میں کہتا ہوں کھولو" کسی نے کہااور چند کھوں کے بعد دروازہ کھل کیا' وہ لوگ

لڑے کو کاٹ لیا 'بڑے آدمی کا بیٹا تھا بس سمجھ لو 'مصیبت آنی تھی اب ہم لاکھ کمہ رہے ہیں ان سے کہ بھائی ہمیں کوشش کرلینے دو ' ہوسکتا ہے بچے کو بچانے میں کامیاب ہوجائیں ' پر پہتہ یہ چلا ہے کہ وہ لڑکا مرگیا ہے ' ارے بھیا کاٹا تو سانپ نے تھا ہم اسے کیسے بچاسکتے ہیں۔"

براتانے حیرانی سے ان دونوں کو دیکھا اور اسے یاد آگیا کہ اس شکل وصورت کے لوگ سپیرے ہوتے ہیں 'سانپوں کو پکڑ کربند رکھنے والے اور انہیں پالنے والے ' اس نے ان دونوں کے چیرے کو دیکھا' پریشانی سے نڈھال ہورہے تھے اچانک ہی اسے پچھ خیال آیا اور اس نے یو چھا۔

"لڑکا مرچکا ہے۔۔۔۔۔؟"

"وہ لوگ میں کہتے ہیں 'ماردیں گے سسرے کو 'سانپ کے زہر کا شکار ہوگیا ہے ڈاکٹر تو میں کمیں مے 'پر زہر اس کے بدن سے نکال لیا جائے تو شاید وہ ٹھیک ہو جائے۔"

"تم لوگ كوشش كيول شين كرتے-"

د مطلب ۲۰۰۰

"مطلب بیہ ہے کہ صورت حال وہی ہو جاتی ہے لیعنی بیہ کہ اگر تم جاہو تو اسے بچا تے ہو........."

" مرد اکٹروں نے کمہ دیا ہے کہ وہ مرد کا ہے اور پھر ہمیں یہاں بند کردیا گیا "

" آم لوگ کوشش کرو' بات کرو تھانیدار ہے' اس سے کہو کہ ہمیں چھوڑ دیے میں بھی تہماری دنیا میں بھی تہماری دنیا کے لوگوں کو میں بھی سمجھ چکا ہوں' میں بات کرتا ہوں' تم ذرا کسی کو ہلاؤ۔" پراتا کے اندر ایک ہمت می ابھر آئی تھی اور سپیرے اسے دیکھ رہے تھے پھران میں سے ایک نے سلاخوں والے دروازے کے پاس جاکر دروازہ پٹتے ہوئے کہا۔

" ہم تھانید ارے بات کرنا جاہتے ہیں........."

تھوڑی دہر کے بعد انہیں باہر نکال کیا گیا اور تھانیدار کے سامنے لے آیا گیا' برا آلاک اپ میں ہی بند تھا' تھانیدار خود تھوڑی دہر بعد واپس آیا تھا' اس نے پرا آ کو دیکھتے ہوئے کیا۔ "نیرکیا جائے ہو۔....؟"

"کھ نہیں۔"

"کھ نہیں۔"

شکل سے معصوم لگتے ہو...... پروفیسر غازی کی لیبارٹری میں تم کیا کررہے
شع؟"

" پيته شيل-"

"ہاں رے بھائی مصیبت جب آتی ہے تو کمہ کر نہیں آتی ہی آجاتی ہے اور انسان کو بھکتنی پڑتی ہے۔"

دوتم لوگوں کو کیا ہوا ہے.....?"

"بس اے بھائی بس مجھ لے نقد ہر کا بھیرہے۔"

دو کیون.....کیاموا.....؟»

"ارے بھیا نگلے تھے کمی کام سے پر نقدیر کی خرابی ہوگئی کینے کے دینے پڑ گئے " ایک جگہ سانیوں کا کھیل د کھار ہے تھے ایک نیاناگ پکڑا تھا ہم نے 'چھوٹ گیااور ایک ڈاکٹروں نے اس بات کی تقدیق کردی تھی تدفین کی تیاری ہورہی تھی غسل دے دیا گیا تھالائے کی میت ایک کمرے میں رکھی ہوئی تھی چاروں طرف شور مچا ہوا تھا اور عور تیں رورہی تھیں مرد بھی رورہے تھے خود مرزا مقدس دھاڑیں ماررہے تھے اور کمہ رہے تھے کہ اب ان کی ان تمام محنوں کا وارث کون ہوگا۔ پولیس ڈیپار ٹمنٹ سے فون آیا تھا اور کچھ لوگ وہاں دوڑے چلے گئے تھے لیکن بقیہ افراد بری طرح ناراض تھے ایک ڈاکٹر صاحب جو فیملی ڈاکٹر تھے دو سرے سے کمہ رہے تھے۔

"بات اصل میں یہ ہے کہ میں بھی اعتراض نمیں کرسکتا میت کو جنی جلدی دفتا والحائے اچھا ہوتا ہے اور پھر سانپ کا کاٹا ہوا ہے لاش ایسے گل سر جائے گل کہ اٹھانے والے اٹھا نمیں سکیں گئی مرزا صاحب بلاوجہ تو ہمات میں پڑے ہوئے ہیں بھلا مرد ہم کسی ندہ ہوتے ہیں طبی طور پر پچہ مرچکا ہے اور یہ لوگ تماشے کر رہے ہیں۔ "بات اصل میں یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ والدین کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں کمیں سے کوئی ہوتونی کی اطلاع مل گئی ہے اور یہ لوگ ہوتونی کررہے ہیں لیجے! شاید وہ آگئے۔ " مجمع چھٹ گیا جو لوگ سپیروں کو لینے گئے ہے وہ واپس آئے تھے چھپے چھپے پہلی کی گاڑی بھی آئی تھی جس میں انسپائر موجود تھا اور اس کے چرے پر بھی بس لوپ اس بات پر بھین کرتا ہے کہ فردے بھی زندہ ہوجاتے ہیں یا سانپ نے اگر کسی نوجوان لڑکے کو مردہ قرار دے دیا گیا تھا دو سرا سانپ اسے ٹھیک بھی کرسکتا ہے بہہ طبی طور پر لڑکے کو مردہ قرار دے دیا گیا تھا دو سرا سانپ اسے ٹھیک بھی کرسکتا ہے بہہ طبی طور پر لڑکے کو مردہ قرار دے دیا گیا تھا دو سرا سانپ اسے ٹھیک بھی کرسکتا ہے بہہ طبی طور پر لڑکے کو مردہ قرار دے دیا گیا تھا دو سرا سانپ اسے ٹھیک بھی کرسکتا ہے بہہ طبی طور پر لڑکے کو مردہ قرار دے دیا گیا تھا دو اس کے باوجود تماشا دو رہا تھا بسرحال لوگوں کو تو تماشے پند ہوتے ہیں۔ دونوں سپیروں کو نیجے اتارا گیا دور اس کے بعد پر اتا کو۔ کسی کو یہ خاص اندازہ نمیں ہور ہا تھا کہ عام می بات تھی لیکن صحیحتی کی دیے تھیتوں کو کون جانتا ہے مرزا مقدس آگے آئے اور انہوں نے سپیروں سے کہا۔ دونوں سے بیروں سے کہا۔ دونوں کی کون جانا ہے مرزا مقدس آگے آئے اور انہوں نے سپیروں کو کی کا۔

"میں تم دونوں کو سزا موت دلوائے بغیر نہیں رہوں گا یہ میرا عزم ہے تم نے میرے گھر کا چراغ گل کیا ہے۔"دونوں سپیرے ہاتھ جو ژکر مرزامقدس کے قدموں میں گر گئے "صاحب جی زندگی لینا دیتا تو اللہ کا کام ہے صاحب جی آپ ہمیں معاف کردو ساری غلطی ہماری ہی نہیں تھی ہم تو دو چیے کمانے کے لئے کھیل تماشا دکھا رہے تھے آپ کھا دے ساجزادے......"

آپ کے صاجزادے....." "خبردار! اپنے ناپاک منہ سے میرے بچے کا نام نہ لینا ظالمو! ختم کردیا تم نے ''کیا کہتاہے نُوسانپ کا زہرا تار دے گا........" ''ہاں صاحب' آپ مجھے ایک بار وہاں لے چلو' آپ دیکھنا میں کیا کام کر تا ''ہوں۔''پراتانے کمااور تھانیرار کچھ سوچنے لگا پھرپولا۔

تھانیدار کی سمجھ میں کوئی بات آگئی تھی اس نے کہا۔

"اچھاتو میں ٹیلیفون کرتا ہوں۔" پھر کوئی آدھے گھٹے بعد کچھ افراد ایک بہت بڑی گاڑی میں آئے تھے ' دونوں سپیروں کو اور پراتا کو وہاں سے نکال لیا گیا اور لوگ اسے لے کرچل پڑے۔ پراتا اب کسی قدر بڑا عماد نظر آرہا تھا' اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس جانی پچانی دنیا میں بسرحال وہ تھو ڑا سامقام بنالے گا۔ پہلی بات تو زمبل کی کمانی تھی جس نے براتا کو ایک اعماد بخشا تھا بے شک بڑی دنیا کے برے لوگ ' یہ کمانی تو خود براتا ہی سی محسوس ہوئی تھی' اجینا کے ساتھ نئی دنیا دیکھنے نکلا تھا ہزار سال پررے ہونے کے بعد جون بدلی تھی اس نے ' لیکن نئی دنیا میں آنے کے بعد الی جون برل رہی تھی کہ مزای آگیا تھا۔

بین کی دو ژر رہی تھی جو لوگ انہیں لینے کے لئے آئے تھے وہ بہت غم زدہ نظر آرہے تھے یہ بہت غم زدہ نظر آرہے تھے یہ بینی طور پر اس بچے کے رفتے دار ہوں گے۔ بہرحال پراتا سوچ رہا تھا کہ اب ایک نئی زندگی کا آغاز ہورہا ہے دیکھواب اس میں کیا کیا کچھ کار روائی ہوتی ہے۔

**☆=====☆=====☆** 

ادھر دونوں سپیرے سوچ رہے تھے کہ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ پیش گئے تھے بری طرح۔ دادا پوتا تھے دونوں اپنی آبادیوں کو چھوڑ کر اپنے قبیلے کو چھوڈ کر روزی کی تلاش میں نکلے تھے لیکن ناگمانی ایسے آتی ہے یماں آکر پیش گئے تھے بیچار ہے۔ حادث تو حادث ہی ہوتے ہی وہ لڑکا بھی تو ناگ کو چھیڑ رہا تھا اب بید الگ بات ہے کہ اس میں ان سے تھوڑی کی خلطی ہوگئی تھی بسرحال گاڑی چلتی رہی اور پھر جس شاندار مکان میں وہ داخل ہوئے تھے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا اس مکان کے مالک مرزا مقدس تھے ایک بہت بردے صنعت کار کروڑوں کی جائیداد تھی جس کا تنا وارث ان کا بید بیٹا تھا جو سانے کا شکار ہوگیا تھا۔ گھر میں کہرام مچا ہوا تھا لڑکے کی موت واقع ہو چکی تھی تھا جو سانے کا شکار ہوگیا تھا۔ گھر میں کہرام مچا ہوا تھا لڑکے کی موت واقع ہو چکی تھی

"آپ سب لوگ تھوڑی دہر کے لئے اس تمرے کو چھوڑ سکتے ہیں۔" "تم كياكروكي؟" السيكرن كماليكن مرزا مقدس نے فور أبى وظل ديا۔ "اگروہ کچھ کرنا جاہتا ہے تو کرنے ویجئے السیکٹر صاحب! کتنی دریم میں تم فارغ

"بس تھوڑی دریادہ میں دروازہ بجاؤں گانو آپ دروازہ کھول دیجئے

"کیوں آپ کیا کہتے ہیں۔"

"میاں بچہ تو اب اس دنیامیں ہے شمیں سے جو پچھ کہتا ہے کرنے و پیجئے کوئی بات سيں اللہ مالک ہے۔" مرزا مقدس ہولے اور وہ سب لوگ کمرے سے باہر نکل آئے تو یرا تا نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کرلیا اب وہ لڑکے کے قریب پہنچ کمیا وہ خوبصورت سانوجوان لز کا تھا نیلا رنگ تھا۔ وہ زخم کا نشان نظر آرہا تھا جہاں سے سانپ كاز براندر داخل بوا تفا۔ ايك بزار سال كى زيادہ عمر كاسانب جس كے سامنے كوئى بھى سانب نہیں تک سکتا تھا پر اتا نے إدھر أدھر د مجھ كرسارے رفنے ہے كرديئے جمال سے باہر سے کوئی اندر جھانک سکتا تھا اور اس کے بعد وہ اپی جون بدلنے لگا تھوڑی دہر کے بعد ایک انتائی لمباجوڑا زہریلا سانپ وہاں تظر آرہا تھا اس نے لڑکے کے زخم پر منہ رکھ دیااور اس کے بعد آن کی آن میں لڑکے کے جسم کا سارا خون اس کے بدن میں منقل ہو گیا۔ بیہ کوئی ایس بات تہیں تھی معمولی سی بات تھی پر اتا کے لئے اس نے خون میں سے زہر چوس کر ہاتی خون ای زخم کے راستے لڑکے کے جم میں منتقل کردیا وہ ایک صاف وشفاف خون تھا اور تھوڑی دریے تک انتظار کرتا رہا اور اس کے بعد اس نے اپنی شخصیت کو پھر بدلنا شروع کر دیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بار پھرانسان کے روپ میں آگیا تھالیکن اب لڑکے کے بدن میں خون کی سرخی دو ڑنے تھی تھی اس کا نیلا پڑا ہوا چرہ اور نیلے پڑے ہوئے ہونے آستہ آستہ گلالی ہوتے جارے تھے بات میں پر حتم نہیں ہوتی تھوڑی در کے بعد آہستہ آہستہ لڑکے کے بدن میں جنبش ہونے کلی براتا اس کے پاس موجود تھا باہر بہت سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں لوگ سوچ رہے تھے کہ پانمیں کیا صورتِ حال ہے۔ مرزا مقدس بھی انظار کررہا تھا چند کھوں کے بعد اڑکے نے کراہتی آواز میں کہا۔

"صاحب جی آب کا جو ول جاہے کر لو ہم بھلا کسی کے وسمن تھوڑی ہوتے ہیں اور پھرہم جیے لوگ ہم تو صاحب جی خود اپنے حالات کا شکار ہیں آپ کی مرضی ہے جی اگر موت اس طرح لکھی ہے تو مرجائیں کے اور کیا ہو گا۔"

"اب کیا کررے ہو سے بتاؤ۔"

"وہ صاحب جی ہی ہی جھیا جو ہے ناکتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا علاج کردے گا باقی باتیں بہ بتائے گا۔ " پر اتا جو اب بہاں کے ماحول کو اچھی طرح سمجھ گیا تھا بولا۔ "الركے كى لاش كمال ہے؟"

" بلے تم بہ بناؤ کہ تم ہو کون علیم ہو ڈاکٹر ہو عادو گر ہو ولی ہو ورولیش ہو ہو

"میں پر اتا ہوں صرف پر اتا۔ "

"بيكيا ہوتا ہے؟ "كسى نے كما۔

"اگرتم لوگ به باتین کرنا چاہتے ہو تو پہلے دل بھر کر بھے اپنے سامنے بٹھاؤ اور ا پی پند کی باتنس کرلواس کے بعد مجھے اس میت کے پاس لے جلو۔ "

و تھیک ہے مگر تم کرو کے کیا؟"

"بن جو پچھ بھی کرسکتا ہوں کروں گا۔" سپیرے اس موقع سے فائدہ اٹھانے سگے۔

لگے۔
"بات تو یہ ہے تی کہ ہم تو بین بجائیں گے اور اس ناگ کو بلائیں گے جس نے
آپ کے بیٹے کو کاٹا ہے۔"

"وہ جی اور بھی تاک ہوتے ہیں یہ ذرا جادو منترکی باتیں ہیں۔" پرا تانے کوئی جواب نہیں دیا مرزا مقدس نے پچھے سوچالوگ اب بھی ان ساری باتوں کو برا بھلا کمہ رے تھے لیکن مرزا مقدس نے پراتا کو ساتھ لیا اور اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں میت ر تھی ہوئی تھی عور تیں دھاڑیں مار رہی تھیں مرزامقدس نے کہا۔

"تم سب لوگ باہر نکل جاؤ اور بہاں سے دور چلے جاؤ خبردار! کوئی بھی عورت یماں قریب نہ آئے آخر کار تمام عورتوں کو وہاں سے مٹا دیا گیا کمرے میں صرف لڑکے کی لاش رہ گئی تھی مرزا مقدس اور چند افرادیمال موجود تھے پولیس انسپکٹر بھی ساتھ

"ابو' امی' باجی کمال گئے آپ سب لوگ؟" پرا تا کے دل میں ہمدر دی جاگ اشمی ساری باتیں اپنی جگہ لیکن بسر حال انسان اس کے سامنے تھا جو موت سے زندگی کی طرف واپس آیا تھاوہ لڑکے کے قریب پہنچ گیا اور اس نے کما۔

" مُعَيك ہوں باقی لوگ کماں ہیں؟"

"أوُ ميرے ساتھ باہر چلو۔" پراتائے اے اپنے ہاتھ کاسمارا پیش کیاتووہ اس کے ہاتھ کاسمارا لے کراٹھ کھڑا ہوا پراتا اے ساتھ لیے ہوئے دروازے کی جانب برها با ہر دونوں سپیرے مستی میں آکر بین بجار ہے تھے وہ بھی اپنی زندگی جا ہتے تھے اگر سی طرح لڑکا تھیک ہوجا تا تو انہیں بھی زندگی کی نوید مل سکتی تھی بہرحال ساری باتیں ا بی جگہ زندگی کس کو بیاری نہیں ہوتی دروازہ کھلا اور جب برا تا نوجوان لڑکے کے ساتھ باہر نکلاتو الی خاموشی طاری ہو گئی کہ دیکھنے والوں کو یقین نہ آئے سب کے سب اڑے کو پر اتا کے ساتھ ویکھ کر پھرا گئے تھے وہ ڈاکٹر صاحب بھی۔ البتہ دونوں سپیرے مسلسل بین بجارہے تھے کیونکہ ان کارخ دروا زے کی جانب شمیں تھا بین گی آوا زس كريرا تاكوا بينے وجود ميں ايك ہلكی سى لڑ كھڑاہث كا احساس ہوا اور وہ خود كو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگالیکن بین کی آواز پر جھو منااس کی فطرت تھی دونوں سپیروں نے بین بجاتے بچاتے رخ بدلا اور پھران کی نگاہیں بھی پراتا اور اس کے ساتھ کھڑے اڑے پر پڑیں مجھی مجھی حیرانی کے دورے ایسے پڑتے ہیں کہ ان کاروعمل بالکل مختلف ہوجا تا ہے سپیروں پر جو حیرت طاری ہوئی تو وہ بین پر سے ہونٹ ہٹانا ہی بھول گئے اور بین کی آواز تیزے تیز تر ہوتی چلی گئی لیکن اس سے براتا کے انداز میں لغزش پیدا ہوتی جارہی تھی اور وہ عجیب سے انداز میں جھو منے لگا تھا وہ توشکر تھا کہ مرزا مقدس نے ایک تیز چیخ ماری اور دوڑ کر بیٹے سے لیٹ کیا اور اس کے ساتھ ہی شور کی آوازیں بلند ہو کئیں لوگ شدت حیرت سے کم رہ گئے اور ایک دو سرے سے صورتِ حال معلوم کرنے کئے۔ سپیروں کی بین بھی بند ہو گئی کیکن وہ دو سروں سے ہٹ کر حمری نگاہوں سے پراتا کا جائزہ لے رہے تھے ان کی آ تھوں میں عجیب سی کیفیت تھی اوے کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا مرزا مقدس اسے دیوانوں کی طرح چوم رہا تھا عور تیں بھی شدتِ جوش میں باہر نکل آئیں اور ساری بردہ داری حتم ہو گئی۔ بات ہی الی تھی بہت دہریک سید ہنگامہ آرائی جاری رہی سپیرے ایک سمت بیٹھ گئے تھے پولیس آفیسر

بھی موجود تقااور مرزامقدس کے اردگرد چکرنگارہا تھا برا تاخود ایک طرف دیوار سے تک کر کھڑا ہوگیا تھا اور دونوں سپیرے اسے مسلسل تھورے جارہے تھے بھر بہت دیر کے بعد مرزامقدس کو ہوش آیا اور اس نے پراتا کے قریب پہنچ کر کہا۔

"نوجوان تم جو کوئی بھی ہواس کے بارے میں میں بعد میں معلوم کروں گا پہلے تو میں خلوص دل سے تمہارا شکریہ ادا کرتا چاہتا ہوں تم نے ایک خاندان کو بچالیا ہے ہم تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے تمہیں تمہاری کاوشوں کا انعام بھی ملے گا۔"

"آپ اس کا انعام پولیس اسٹیش بھجوا دیجئے مرزا صاحب ہم اسے لے جار ہے ہیں۔"

"<sup>ع</sup>مر کیوں کہاں؟"

"آپ بھول گئے یہ ایک مجرم ہے اور ایک بہت بڑے جرم میں اسے گر فار کیا گیاہے ہم اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔"

"ارے یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمار المحن تھانے میں ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ اگر کوئی مختجائش نکال سکتے ہیں تو براہ کرم ہماری وجہ سے نکال دیجئے یہ تو ہمار المحن ہے۔"
محسن ہے۔"

"آپ صحیح فرما رہے ہیں مرزا صاحب اس نے واقعی جو کارنامہ کیا ہے وہ بے مثال ہے لیکن اس کے باوجود یہ قانون کا مجرم ہے اور ہم اسے گر فقار کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ باقاعدہ اس کا چالان پیش کیا جائے گا۔" مرزا مقدس نے پُر خیال انداز میں گردن ہلائی پھربولا۔

"اوروہ سپیرے؟"

"نہیں ان کی اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ آب کا بچہ اب زندہ سلامت ہے انہیں وار ننگ دے کرچھوڑ دیتا ہوں کہ آئندہ اپنے سانپوں کا خیال رکھا کریں۔ "
"بہت بہت شکریہ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے میں جلد آپ کے پاس پہنچوں گا اور اس لڑکے کی ضانت کا بند و بست کروں گا آپ اپنے کاغذات و غیرہ تیار رکھئے آپ مجھے گائیڈ کریں گے کہ میں کیسے اسے محفوظ رکھ سکتا ہوں۔"

"جی بہتر دیسے آپ اس کا انعام تھانے ہی بھجوا دیجئے گا۔" انسپئر جانتا تھا کہ اس انعام میں اس کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے بہرحال تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پراتا کو

گاڑی میں بھایا اور وہاں سے لے چلے براتا کو ایک بار پھرلاک اپ میں بند کردیا گیا تقا۔

**Δ**=====**Δ**====**Δ** 

دونوں سپیروں کی ہے شک جان چھوٹ کی تھی لیکن انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا اسے دیکھ کروہ دیگ رہ کے تھے۔ مرزامقدس کے ہاں ہے جہ نعام انہیں طلاسے لے کروہ دہاں سے نکل آئے دونوں ہی نے وہ بات محسوس کی تھی جو براتا کی مخصیت کے متعلق ایک بجیب سے تصور کو جنم دیتی تھی بسرحال دونوں ایک ایسی جگہ جا کر بیٹھ گئے جو سنسان تھی اور اس کے بعد نوجوان سپیرے نے کھا۔

"دادد! کیاتم بھی دبی سوچ رہے ہو جو بیس سوچ رہا ہوں۔" "بوتے! اگر تو بھی وہی سوچ رہا ہے تو اس کامطلب ہے کہ بیس نے آج تک جھے

يرجو محنت كى ب وه بالكل تفك ب-"

وومكر دادو! عقل خراب موتى جارى ب-"

ودميري نو مو چي ہے۔ " يو زھے سيرے نے كما۔

"واوو! ذراغور كروكيا تهمارے خيال ميں وه انسان تهيں تھا۔"

" پوتے! جہاں تک میرا نجربہ کام کرتا ہے تو وہ اچھا دھاری ہے۔ دیکھ دو ہاتیں ہیں پہلی بات تو سے کہ اس نے بڑے اطمینان سے اس کا زہر چوس لیا اور اسے ٹھیک کرکے ہا ہر لے آیا دو سری بات سے کہ بین س کراس کی حالت خراب ہوتی جاری تھی اور اگر تھوڑی دیر اور بین نہ رکتی تو وہ بین کی آواز پر کھیلنے لگنا۔"

ور اوو! کی میں نے محسوس کیا تفاکر.....

دو عركيا؟"

"مطلب توبير بدوا دادو! كرجو كمانى ب ده چى تابت بورى ب-"

"الي ياتين نبيس كرتے يوتے"

دونہیں میرا سے مطلب نہیں ہے میں تو صرف سے کمد رہاتھا دادو! کہ آج تک تو سے کمانی سنتے ہی آئے مطلب نہیں ہے میں تو صرف سے کمد رہاتھا دھاری اپنی مرضی کا رہائی سنتے ہی آئے ہیں کہ ہڑا ر سال کی عمریائے کے بعد اچھا دھاری اپنی مرضی کا رہا ہے وہ دیکھا پہلی بار ہی ہے۔ \*\*

گئے اگر کڑکا مرجا تا تو کون جانے ہمیں کتنی بڑی سزا ہوتی۔ تھانے سے نکل کراس کو تھی میں پنچے وہاں پر ہماری جان بجی اور انعام بھی ملایہ سب بزرگوں کی باتوں کی تصدیق کرتی ہے کیا خیال ہے!"

" دا دو! بالكل مُحيك كهتے ہو۔ "

"بن توسمجھ لے کہ تقدیر ساتھ دے رہی ہے ہمارا۔" تھانے کی عمارت کے پاس بہنج کر دونوں سپیرے چوری چھے چاروں طرف کا جائزہ لیتے رہے تیز نگاہ تھی۔ برے گیٹ کے سامنے بیٹھنے کے بجائے بچھلے دروا زے کی ایک ٹوٹی پھوٹی دیوار کے ساتھ انہوں نے ڈیرہ جمالیا کہ یمال سے کوئی ان کی جانب متوجہ بھی نہیں ہوسکتا تھا اور وہ اپنے طور پر انظار بھی کرکتے تھے۔ پوتے نے کہا۔

"دادو! کمیں ایبانہ ہو کہ وہ بڑے گیٹ سے نکل جائے۔"

"دیکھو بوتے اچھا دھاری ہے تو بڑے گیٹ سے نہیں نکلے گاعقل ہوگی اس کے پاس ور نہ جب تک مرضی آئے بیٹھارہ کچھ نہیں ملے گاکیا سمجھا۔"

دونوں اب اس بات پر مطمئن ہوگئے اور گیٹ سے فاصلے پر جابیٹھ۔ بسرحال انسان لو تو لگاتا ہے باقی ساری باتیں بعد کی ہوتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیس آفیسر کی اپنی پچھ ذمہ داریاں تھیں لیکن اگر مرزا مقدس زیادہ کوشش کرتا اور اپنے تعلقات کو استعال کرتا تو وہیں اپنے گھر میں ہی پراتا کو پولیس کے چنگل سے آزاد کراسکتا تھا کیونکہ بسرحال پراتا پر کوئی باقاعدہ جرم عائد نہیں ہوا تھا اور اس کی کوئی تھدیق نہیں ہو عتی تھی۔ اصل میں انسپٹر کے ذہن میں بیہ بات تھی کہ جو انعام براتا کو ملے گا اس میں اس کا اپنا حصہ بھی بن جائے گا باتی تو ساری چیزیں اپنی جگہ تھیں قانونی معاملات کو تو دو سرے طریقے ہے بھی دیکھا جاسکتا تھا چنانچہ وہ انظار کرتا رہا۔ پراتا کو پھر سے لاک اپ میں بند کردیا گیاتھا اور پراتا اب بڑی کوفت محسوس کررہا تھا بھلا ہے بھی کوئی جگہ ہے جہاں وقت گزارا جائے رہ رہ کر انظار کرکے نئی دنیا میں آیا تھا اور یہاں سے اپنے لئے غوں کے بہاڑ لے گیا تھا۔ انظار کرکے نئی دنیا میں آیا تھا اور یہاں سے اپنے گئے غوں کے بہاڑ لے گیا تھا۔ پراتا نے بھی امینا کے ساتھ مل کر اس نئی دنیا کے خواب و کھے تھے اور اپنی بخون براتا کو بیا میں ایک مقام بنا کیں ایک ایسا مقام جو اسے خوشیاں براتا کے بھی امینا کے ساتھ مل کر اس نئی دنیا کے خواب و کھے تھے اور اپنی بخون براتا کے بھی امینا کے ماتھ مل کر اس نئی دنیا کے خواب و کھے تھے اور اپنی بخون کے بہائی میں بیا کی کہائی تھیں کی تھی امینا چھین کی تھی دنیا کی دنیا کی دنیا کی دواب دیا میا مینا چھین کی تھی کین نئی دنیا کی نہیں نئی دنیا کی دیا میں کی امینا چھین کی تھی کی نئی دنیا کی خوست نے سب سے پہلے اس سے اس کی امینا چھین کی تھی

"د کھ اگر اچھا دھاری ہارے ہاتھ لگ جائے تو ہم سپیروں کی دنیا میں بادشاہ بن سکتے ہیں معمولی بات نہیں ہوتی سارے کے سارے ہارے قدموں میں بچھ جائیں گے اچھا دھاری سانپ کا نظر آنا ہی کسی سپیرے کے جیون میں بہت بردی بات ہوتی ہوا اور اگر وہ حاصل ہی ہوجائے۔ ارے باپ رے باپ بر کھوں ہے یہ ساری کمانیاں سنتے آرہے تھے پر اگر بات بچ ہے تو بردی بات ہے بھیا! بہت بردی بات ہے۔"

"اب بتاؤكياكرس؟"

"بوتے 'ایک بات سمجھ میں آربی ہے۔"

"وه کیا؟"

"وه اسے تھانے لے گئے ہیں۔"

" ال

"اور اگر وہ اِچھا دھاری ہے تو بھلاتھانے والے اسے کیا قید رکھ سکیں گے اپنی "اور اگر وہ اِچھا دھاری ہے تو بھلاتھانے والے اسے کیا قید رکھ سکیں گے اپنی پند سے جب تک اس کاول جاہے گاوہاں رہے گااور پھروہاں سے نکل بھاگے گا۔"

" بالكل تُمكِ كمتّ هو دادو- "

"اب ہماری پکڑ دھکڑ تو پچھ ہوگی نہیں تھانے کے آس پاس کوئی جگہ دیکھ کروہیں ڈیرا جمادیتے ہیں جیسے ہی وہ نکلے گااس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ سانپ کیسے راستے اختیار کرتا ہے۔"

"اور اگروہ زمین کے نیچے نکل گیاتو؟"

"اب بيه تقدير كالكيل موكا-"

"تو پھر کیا خیال ہے؟"

در کیجے نہیں اب جبکہ تیرے من میں بھی وہی بات آتی ہے جو میرے من میں تو پھر ایباہی کرتے ہیں تھانے کے آس پاس چل کرڈیر اجماتے ہیں۔"

رود ایوتا وہاں سے چل پڑے۔ مرزا مقدس نے انتھی خاصی رقم انعام میں دی مصیبت سے پیج بھی محصے مراستے میں دادو نے کہا۔

" بوتے ایک بات بتاؤں تھے۔"

" بال دادو' بتابُ-"

ہں رور ہوں سے سنتے چلے آئے ہیں کہ اِچھا دھاری کا نظر آجانا ہی نقدر کی بات موتی ہے اور اشارے مل رہے ہیں تم دیکھو وہ ہمیں تھانے میں نظر آیا تھانے سے نکل

اور وہ امبینا کے لئے سخت دلبرداشتہ تھا اور اب وہ جن مراحل سے کزر کریماں تک پہنچاتھا ان میں اس کے سامنے صرف ایک ہی طلب تھی اور وہ طلب سیر تھی کہ امبینا مل جائے تو وہ اشمولا کی جانب چل پڑے۔ بہت ہی بیکار ہے یہ ونیا کچھ بھی نہیں ہے یہاں۔ کافی وفت گزر گیا انسکٹر بھی انتظار کرتا رہالیکن مرزا مقدس کو بیٹے کی نئی زندگی ملی تھی۔ بہت کم لوگ اپنے دماغ پر قابو پاسکتے ہیں انسان میں میں ایک خرابی ہے بڑے بوے احسان کو وہ بھول جاتا ہے مرزا مقدس بیٹے کی خوشی میں اس طرح بدمست ہوا کہ براتا کو بھول گیا اس کو یاد شیں رہا کہ اس نے اپنے محسن کو تھانے سے آزاد کرانے کا وعدہ کیا ہے اور کوئی اس کا انتظار کررہا ہوگا یہ الگ بات ہے کہ انظار کرنے والا پراتا نہیں بلکہ انسکٹر تھا جے صرف یہ امید تھی کہ پراتا کا انعام اس کے حصے میں بھی آئے گا بلکہ جب مرزا مقدس تھانے آئے گاتو وہ خود بھی اس کو مبارک باو وے کر کئے گاکہ صاحب انعام کے حق وار تو ہم بی بیں سین پراتا اب لاک اب کے اندر بے زار ہوگیا تھا اور ساری رات گزرنے کے

"سنو! میں یماں سے جانا جاہتا ہوں میرا دل یماں سے اکتا گیا ہے۔" سنتری نے غداق اڑائے والی نگاہوں سے اسے دیکھااور کہا۔

بعد دو سرے دن میچ وہ سخت بیزار تھا اس نے دروازے پر کھڑے ہوئے سنتری

"بيني ماموں كا گھر سمجھ كر آئے تھے كيا كہ جب دل جاہے آؤ اور جب ول جاہے

« میرا ول یمان میں لگ رہا۔ "

"جیل میں لگ جائے گا وہاں زیادہ قیدی ہوتے ہیں اور پھرمار بھی اچھی خاصی

"تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آرہی بس میں جانا جاہتا ہوں یماں ہے۔" "کہانا باپ کا گھرہے کیا۔"

" میرے باپ کا کھر شیں ہے رہے مگر میں جانا جا ہتا ہوں۔"

"اب جب بینه مانا جابتا ہے جانا جابتا ہے۔ دو ڈنڈے بڑیں کے تو ٹانکیں بكار موجاتيل كي صاحبرادك!" براتا بي بي سي است ويكھنے لگا سنتري اسے گھور تا رہا اتن دریمیں ایک اور سنتری وہاں پہنچ گیا تھا پہلے سنتری نے دو سرے سے کہا۔

" سنو! بھائی کی بات سنو۔" " کیوں کیا ہو گیا۔ "

"بریماں سے جانا جائے ہیں۔"

«تو تالہ کھول دو۔ » دو سرے سنتری نے نداق اڑانے دالے انداز میں کما اور دونوں ہننے کھے۔ براتا کو آہستہ آہستہ غصہ آتا جارہا تھا اس نے ایک بار پھرائمیں

" و مکھو بچھے جانے ووورنہ نقصان اٹھاؤ کے۔ "

"به لوبه توبعنی کل نائیک بن گیاجانے دو ورند نقصان اٹھاؤ کے۔ "بہلے سنتری نے کما اور براتا نے اجاتک اپنے دونوں ہاتھ اوپر بلند کرلئے سنتری اسے دیکھا رہا ووسرا سنتری بھی خاموشی سے ویکھ رہا تھا لیکن اس وقت ان دونوں کی حیرت عروج پر چہنچ تی جب انہوں نے اچانک پراتا کے جسم کو پتلا ہوتے ہوئے دیکھا اس کے جسم سے الكام الكاد حوال خارج مور ما تفا- التقيم موئ دونوں ماتھ اپنار نگ بدلتے جارہے تھے اور بھرایک سنتری اچھل کر دو سرے کے اوپر چڑھ گیااس نے خوفز دہ انداز میں کہا۔ 

"ارے باپ رے بیکیا ہوا؟" چوڑے کین والا تأک انہیں گھور رہا تھا کھراس نے اپنا بھن نیچے ڈالااور سلاخوں والے دروازے کی جانب بڑھنے لگا دونوں سنتری سر یر باؤں رکھ کر بھاگے تھے۔ پراتا سلاخوں سے باہر نکل آیا اب اتنی عقل تو آرہی تھی کہ اس میں کہ کسی اور سمت کارخ کرے ادھر سنتزی شور مجارے تھے سانپ 'سانپ' مانپ انجارج باہر نکل آیا اس نے عصلے انداز میں دونوں سنتریوں کو نجاتے ہوئے

ووكيا مصيبت نازل موئى ہے تم بر؟" دونوں نے زمين برپاؤل مار كر انسپكر كو سلوث كرنا جاباليكن بدحواى كے عالم ميں ان كے باؤں ايك دو سرے كے باؤں پر لگے

ویوں ہی تی پڑے۔ "سانپ!" انسکٹر عضیلے انداز میں انہیں گھورنے لگا پھر آہستہ سے آگے بڑھ کر ان کے قریب میں جاتا ہے۔

«کیاتم دونوں یا گل ہو گئے ہو؟"

بوری کہانی سادیں گے اور اس کے بعد وہ کچھ ہو گاجو نا قابل یقین ہو گا چنانچہ وہ اُدھر ہے اُدھرجانے کے بجائے تھانے کی عمارت کے عقبی حصے کی جانب چل پڑااور پھراہے ٹوئی ہوئی دیوار سے باہر نکلنے کا راستہ نظر آگیا وہ خاموش سے باہر نکل آیا اس وقت سانپ کی حیثیت ہے ہی آگے بوھنا زیادہ مناسب تھا جگہ بھی اس کام کے لئے بہت بہتر تھی اور اسے ایک در خت کی جز نظر آئی وہ سیدھا اس کی جانب چل پڑا اور پچھ کمحوں کے بعد درخت کی جزمیں پہنچ کررگ گیا قرب وجوار میں گاڑیاں چل رہی تھیں لوگ ادھرے اُدھر آجارہے تھے چنانچہ اس نے درخت کے اوپر تھوڑا ساوفت گزارلینا مناسب سمجھا۔ اس کا چیکدار لچیدار جسم درخت کے نئے پر اوپر چڑھنے لگا خاصا گھنا ورخت تھااور اس کے ہے بھی دور دور تک تھلے ہوئے تھے پراتا اس پر چڑھتا چلا گیا سب سے اور ایک چوڑی می شاخ پر اس نے اپنا مسکن بتایا اور اس سے لیٹ کروم لینے لگا۔ نگاہیں ابھی تک تھانے کی عمارت پر اتھی ہوئیں تھیں اور وہ یہ ویکھ رہاتھا کہ ادھرے کیا کارروائی ہوتی ہے لیکن ادھرے توکوئی خاص کارروائی شیں ہوئی یا تو ہاہی تھانے کی عمارت کے اندر ہی اندر چکرلگاتے پھررہے تھے یا پھروہ جان بوجھ کر باہر نہیں آئے تھے۔ البتہ یہ بات پراتا کے علم میں بھی نہیں تھی کہ دو افراد اس کی مری تگرانی کررہے ہیں یہ وہی دادا پونتہ تھے جنہوں نے برسی آس لگا کریہ رات تھانے کے سامنے ہی گزاری تھی اور انظار کرتے رہے تھے بلکہ اس سلسلے میں دادا ہو تا آپس میں بحث بھی کرتے رہے تھے بوتے نے کہا تھا۔

بعق بی مرح رہے ہے ہوئے ہیئے کمرد کھ گئی ہے۔"
" روادا جی! اب بس بھی کرو ہیئے ہیئے کمرد کھ گئی ہے۔"
" پوتے! تو جانتا ہے کچھ پانے کے لئے محنت تو کرتا ہوتی ہے۔"
" وہ تو تم ٹھیک کمہ رہے ہو دادو پر کچھ پانے کی امید بھی تو ہو۔"
" تیرا کیا خیال ہے کیا وہ ناگ نہیں تھا۔"
" مانتا ہوں دادا جی تھا سو فیصدی تھا گرا یک بات بتاؤ۔"

و ال يو چھو۔ "

"تم یہ کیے کمہ سکتے ہو کہ وہ تھانے سے نکل بھاگے گا؟" "دیکھو بیٹا تھانے میں رہ کر کیاوہ تیری دادی کا انتظار کرے گا اب ہو توف اچھا دھاری ہے وہ اور اچھادھاری بھی کسی کے قبضے میں نہیں رہتے ان کا سنسار الگ ہو تا ہے ان کی دنیا الگ ہوتی ہے وہ قابو میں آنے والے نہیں ہوتے سمجھا پاگل! وہ کسی کے جان کی دنیا الگ ہوتی ہے "نن …… سین صاحب!"
"نو پرکیاح کت کررہ ہویہ؟"
"صاحب جی لاک اپ میں سانپ۔"
"لاک اپ میں سانپ؟"
"آؤ میرے ساتھ۔" انسکٹرنے کہ اور اپنا سروس ریوالور نکال لیا۔ ریوالور نکال کیا۔ میان کے سامنے پہنچ گیا۔
"کمال کروہ آگے بڑھا اور لاک اپ کے سامنے پہنچ گیا۔
"کمال ہے سانپ؟"
"سس سرجی نکل گیا۔"
"نو پھر تمہیں کیول موت آری ہے؟ ارے یہ قیدی کمال گیا؟"
"وہ …… وہی تو سانپ تھا صاحب جی۔"

"خدافتم! کمہ رہاتھا کہ اب اس کا ول اکتاگیا ہے یہاں سے وہ جانا چاہتا ہے ہم اس کا نداق اڑانے گئے۔ صاحب ہی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے قتم لے او آہستہ آہستہ کرکے وہ سانپ بن گیا اور پھر نکل گیا یہاں سے۔" انسپکٹر دونوں سنتریوں کو گھور تا رہاتو اس نے کما۔

" قریب آؤ۔ " سنتری قریب پہنچے تو انسکٹرنے کیا۔

دمنہ کھولو!" تو دونوں سنتریوں نے اپنے منہ کھول دیئے انسپکٹر نے ان کے منہ سونگھ کر دیکھے اور پھر پراسامنہ بناکر بولا۔

«لعنت ہوتم پر تبھی دانت صاف نہیں کرتے۔ "

"سانپ کا ہمارے دانتوں سے کیا تعلق صاحب جی!"

ودمين سونكه رباتهاكه تم شراب تونيس بيئي بوئ بوكبين-"

"ليج صاحب مم جيے غريب لوگ شراب بي سكتے ہيں۔"

"اب بک بک کئے جارہے ہو میں بوچھتا ہوں وہ کہاں گیا؟"

"صاحب جی اسی کی توساری بات ہے۔"

" تلاش کرو گدھو جاؤ اسے تلاش کرو۔ اور دونوں گدھے پراتا کو تلاش کرنے کے لئے بھاگ دوڑ کرنے لگے لیکن پراتا اب انہیں کہاں ملنے والا تھا وہ تو اب نئے جہائوں کا سفر کررہا تھا اور اپنی عقل سے بھی کام لیے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دونوں سپاہی جہانوں کا سفر کررہا تھا اور اپنی عقل سے بھی کام لیے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دونوں سپاہی

قابو میں نہیں آتے اس کئے کہ وہ اِچھا دھاری ہوتے ہیں۔" پوتا خاموشی سے گر دن ہلانے لگا تھا۔

## ☆=====☆

پراتا در تک ناگ کے روپ میں سفر کرتا رہا۔ پھرا چانک اسے احساس ہوا کہ دو افراد اس کا تعاقب کررہے ہیں۔ یہ دونوں دہی سپیرے تھے۔ پراتا نے انہیں پچان لیا لیکن اب وہ کوئی نیا کھیل نہیں کھیلنا چاہتا تھا۔ اسے انسانوں کی اس دنیا کی حقیقت معلوم ہو پچل تھی۔ اب وہ یہ دنیا چھوڑ دیتا چاہتا تھا۔ دل میں اگر کوئی غم تھا تو اہینا کا' ان لیات کو بھشہ کو ستا رہتا تھا جن میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ انسانی روپ دھار کرانسانوں کی دنیا دکھ لی جائے' اس دنیا کے لوگ سانپ کو ایک موذی جانور کتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے دو سانپ سے زیادہ زہر ملے' اس سے زیادہ خطر تاک اور ایک دو سرے سے نفرت کرنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ۔ کیے کیے فن آتے ہیں انہیں' شکر ہے کہ سانپوں کو صرف قدرتی طور پر زہر ملا ہے حالانکہ وہ قدرتی طور پر زہر ملے ہیں لیکن دنیا سانپوں کو مرف قدرتی طور پر زہر ملا ہے حالانکہ وہ قدرتی طور پر زہر میلے ہیں لیکن دنیا کے لوگ فطری طور پر زہر میلے ہو جاتے ہیں' کیا کروں' کیا کرتا چاہئے ججھے' کوئی ایس ترکیب ہو' کوئی ایسی ترکیب ہو' جس سے اس زہر بلی دنیا سے نجات مل جائے' امیتا غلط ہوا ہوا ہی بہت برا ہوا ہے امیتا' کاش میں تجھے تلاش کرلیتا اور اس کے بعد ہم دونوں واپس اپنی وادی میں پہنچ جاتے جمال سانپوں کی مملکت ہے' زندگی گتنی ہی ہوتی لیکن کم از کی دنیا میں مست رہے۔

اس کی الم میں یہ ساری باتیں سوچ رہاتھا' دونوں سپیرے' مسلسل اس کا تعاقب کررہے تھے' ایک بار اس کے دل میں جبنجہ اس پیدا ہوئی اور اس نے سوچا کہ انہیں اس تعاقب سے نجات دلادے' کوئی الی بات نہیں تھی جو وہ نہ کرسکتا' اس لئے چھپ کر ان کا انظار کرتا اور جب وہ قریب آتے تو انہیں ڈس لیتا لیکن پھر اس میں اور انسانوں میں فرق ہی کیا رہ جاتا وہ انسانوں کی دنیا میں رہ کر انسانوں جیسا کام کرتا چنانچہ اس نے ارادہ بدل دیا البتہ سپیروں سے نجات پانے کے لئے ایک عمل کیا وہ ایسے مکان کے سامنے کھڑا تھا جس کا ٹوٹا پھوٹا اعاطہ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ سپیرے ایک موڑ گھوم رہے تھے چنانچہ اس نے فور آبی ایک جگہ رک کر اپنا روپ سپیرے ایک موڑ گھوم رہے تھے چنانچہ اس نے فور آبی ایک جگہ رک کر اپنا روپ بیلا اور انسان کے روپ میں آگیا' لیکن دونوں سپیرے مسلسل اس کی جانب پہر بدلا اور انسان کے روپ میں آگیا' لیکن دونوں سپیرے مسلسل اس کی جانب پہر از رہ انسانوں کے در میان رہ کر اب اس نے انسانوں جیسی چالاکیاں سکھ کی تھیں آرے تھے انسانوں کے در میان رہ کر اب اس نے انسانوں جیسی چالاکیاں سکھ کی تھیں

چنانچہ وہ اس طرح سیدھا چلنے لگا جیسے کوئی راہ گیرا ہے کسی کام ہے جارہا ہو خاصہ فاصلہ طے کرلیا تھا اس نے لیکن سپیرے مسلسل اس کے پیچھے چلے آرہے تھے 'یاتو انہیں شبہ ہوگیا تھا اس پریا بھراتفاق تھا اور سپیرے سانپ کی تلاش میں چلے آرہے تھے لیکن بہرحال پراٹا انسان نہیں تھا ایک مجیب ساخوف اس کے دل میں پیدا ہوا چند قدم آگ بردھا تھا کہ ایک بوسیدہ مکان کا دروازہ اے کھلا ہوا نظر آیا اور وہ بے اختیار اس دروازے میں داخل ہو گیا۔ دونوں سپیرے دروازے کے سامنے آگ نکل گئے تھے پراٹا خاموشی سے انہیں دیکھا رہا' بھرجب وہ کافی دور نکل ہی گئے تو پراٹا نے دروازے ہیں جا ہرقدم رکھنے کا فیصلہ کیا ہی تھا کہ عقب سے اسے ایک آواز سائی دی۔

"رک جاؤ با ہرمت جانا........."

برا تا چونک کررک گیااس نے بلٹ کر دیکھاتو اچھی جسامت کا ایک ہو ڑھا آ دمی جس کے جسم پر ہوسیدہ لباس تھا عجیب سے انداز میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا بھراس نے

ا یک مصندی سانس بھر کر کھا۔

"طویل عرصہ گزرگیااس گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا اب جب تم نے اس کھر کے دروازے سے اندر قدم رکھ ہی دیئے ہیں تو آؤ اندر آجاؤ' میں اپنی مشکل کا حل نہیں تلاش کرسکالیکن تمہاری مشکل کا حل میں تمہیں ضرور دے دوں گا' وعدہ کرتا ہوں' آجاؤ۔ تمہیں اس گھر میں بالکل تکلیف نہیں ہوگ۔" کچھ عجیب سالہ جہ تھا اس کا' الفاظ بھی عجیب تھے۔ پراتا نے ایک لیجے کے لئے سوچا اور اس کے بعد وہ اندر داخل ہوگیا' بڑے سے ایک کمرے میں انتمائی بوسیدہ فرنیچر پڑا ہوا تھا بو ڑھے نے چاروں طرف ، کھتر ہوئے کہا۔

"میرے آباد اجداد بری الیمی حیثیت کے مالک تھے ' بے شار زمین تھی ہاری ادر میں نے بچین سے جوائی تک ایک مخصوص حد تک کا وفت 'سیروشکار' تفریح' مهم جوئی میں گزارا اس کے علاوہ کوئی کام شمیں تھا۔

جار بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس کئے سب کی آ تھوں کا تارا تھا۔ مبھی بھے چاہتے تھے لیکن میری فطرت شروع ہی سے بھے نحوست کی طرف و حکیل رہی مھی۔ مہم جوئی کی عادات میں اضافہ ہو تا جارہا تھا کوئی پریشانی اور دفت تھی نہیں۔ ابتدا میں تو چھوٹے چھوٹے سیروشکار ہی کرتا رہالیکن اس کے بعد کمیے سفراختیار کرتا شروع کردیئے۔ کچھ ہم خیال ساتھی مل گئے تھے جو بعد میں میرے ساتھ رہا کرتے تھے و اور ہم لوگ ملک سے باہر ایسے علاقوں میں بھی جلے جاتے سے جو مہم جوئی کے لئے مناسب ہوں۔ ان دنوں ہم تبت میں تھے۔ تبت کی بلند ترین چوٹیاں ہمیں اپنی طرف تھینج لائی تھیں۔ ہم نے ایک ناقابل تسخیر بہاڑ کا سفر کرنے کا ارادہ کرلیا اور اس کے

تبت کے باشندے ہمارے رہبراور معاون تھے۔ چند افراد کو ہم نے ساتھ لے لیا ادر اس بلند وبالا بہاڑ کو سر کرنے کے لئے چل پڑے۔ تمام ضروری انتظامات کرلئے کئے تھے۔ جو تنبتی باشندے ہارے ساتھ سفر کررہے تھے انہوں نے اپنا ایک سربراہ جن لیا تھا جس کا نام شکائی تھا۔ شکائی ایک نوجوان تندرست و توانا آدمی تھا اور بہت ہی نیک اور شریف طبیعت کا مالک و خاموش طبیعت رکھتا تھا اور کم گفتگو کرتا تھا۔ ویسے اس کار کردگی کی بنا پر میں نے اسے پیند کیا تھا۔

ہم بلند وبالا بہاڑوں کے خطرناک رائے طے کررے تھے اور آگے بوصتے رہے اور کی روز کے سفر کے بعد ہم لوگ درمیان میں پہنچ گئے۔ یماں سے ایک آسان راستہ بہاڑی بلندیوں پر جانے کے لئے پگذنڈیوں کی شکل میں نظر آیا تو میں اپنے

"واہ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ راستہ باقاعد کی کے ساتھ بنایا گیا ہے۔" میں نے کہا اور میرے ساتھی بھی اس بگذیدی کو دلچین کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اگر اس بگذیدی کے ذریعے سفر کیا جاتا تو بیاڑ کے ایک مخصوص حصے تک پہنچنے میں کافی آسانیاں فراہم ہو سکتی تھیں جبکہ اس کے دو سرے جانب سے بعنی اس رائے جس سے ہم اب تک

براتانے کوئی جواب نہیں دیا۔ بوڑھا کچھ دیر خاموش رہا پھربولا۔ "اس سے پہلے کہ میں تنہیں وہ انو تھی شے دکھاؤں کیلے میں تنہیں اس کے بارے میں تمام تفصیلات بتادوں۔ بولو میری کمانی سننا پیند کرو گے؟" "اگرتم سجھتے ہو کہ مجھے اپنی کہانی سناکر تمہارے سینے کا بوجھ ہلکا ہو سکتا ہے تومیں اس ہے تھی انکار شیں کروں گا.....

" إن 'تم انكار نهيل كريكتے 'كيونكه ..... كيونكه 'تم انسان نهيں ہو۔ " یرا تا کا ذہن بھک سے اڑ گیا تھا' وہ انسان کے روب میں تھا بھر بو ڑھا کیے کمہ سکتا ہے کہ وہ انسان نہیں ہے ، چند کھے خاموشی سے صورتِ حال کا جائزہ لیتا رہا ، پھر

> "مناؤا بنے بارے میں کیا ساتا جا ہے ہو۔" بو ڑھا کسی خیال میں عم ہو گیا تھا۔ بھراس نے گھری سانس لے کر کہا۔ و کیاتم بقین کرو کے کہ جھے تمہار اانظار تھا؟" "بيه بات تم بهلے بھی کمہ جکے ہو۔" " إل "ليكن كياتم نے يقين كيا؟"

"ادہ! اس صاف گوئی کے لئے شکر گزار ہوں۔ پہلے میں تنہیں مخضرالفاظ میں ہیہ بتا دوں کہ کب ایک مشکل میں گر فآر ہو کرستار وں کاعلم سیکھا۔ "

«ستاروں سے میں نے اپنی مشکل کا حل بوچھا۔ "

در میں کہ میری مصیبت دور کرناکسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔" ... ور میں مصیبت دور کرناکسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ "

"وہ کو کی انسان کے روپ میں ہو گا۔ اب تم مجھے بتاؤ کیا میں نے ٹھیک کہا ہے؟" "وہ کو کی انسان کے روپ میں ہو گا۔ اب تم مجھے بتاؤ کیا میں نے ٹھیک کہا ہے؟"

ں ہے۔ «نہیں میرے دوست 'تم سوفیصدی وہی ہو جس کا مجھے انظار تھا اب میرے

دوکیاتم ان راستوں سے ڈرتے ہو؟"

"جی ہاں جناب! ان دیکھے رائے انسان کو خوفزدہ کری دیتے ہیں۔ سامنے کوئی مصیبت آئے تو اس سے نمٹنے کا بندوبست بھی کیا جاسکتا ہے لیکن اگر فضا میں خاموش بلائیں گردش کررہی ہوں تو آدمی کیا کرسکتا ہے۔"

ٹھیک ہے! ان خاموش بلاؤں کو بھی دیکھیں آخر سے ہیں کیا؟" میں نے مسکراتے ہوئے کہااور شکائی پربشانی سے گردن ہلانے لگا۔

" ٹھیک ہے جناب! اگر آپ کی بھی مرضی ہے تو میں آپ کا ساتھ دوں گالیکن مزدوروں میں سے آگر آپ کے واپس جاتا جاہیں تو براہ کرم انہیں ضرور اجازت دے دیں۔ ہم ان کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔"

'' نقیک ہے شکائی! اگر الی بات ہے تو تم یہ اختیار رکھتے ہو کہ جس کو جاہو واپس کردو۔ '' میں نے کہااور شکائی گر دن ہلا کر چلا گیا۔

اور اس کا گمنا بچ ہی نکلا۔ تقریباً آٹھ مزدور واپس چلے گئے میں نے انہیں معاوضے کی ادائیگی کردی تھی جس کا میں نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ باقی چند مزدور ہمارے ساتھ رہ گئے تھے جو باہمت اور نوجوان تھے۔ میرے ساتھی بھی اس سفر کے سلطے میں خاصے متحس نظر آرہے تھے اور ان میں سے کوئی خوفزدہ نہیں تھا۔ ہم نے ان پگڈ نڈیوں پر سفر شروع کردیا اور بڑے تجب کی بات تھی کہ تھوڑے سفر کے بعد شکائی کے چرے سے بھی خوف دور ہونے لگا اس نے چاروں طرف دکھے کر کھا۔

"نہ جانے کیوں ان بگڈنڈیوں کو منحوس قرار دے دیا گیا ہے۔ بظاہر تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جسے خطرے کا باعث کما جائے۔"

ہم آگے برصے رہے اور بہاڑیوں کی بلندیاں طے ہوتی رہیں۔ ہمیں آیک ایسا بہاڑ نظر آیا جس میں ایک غار کا دہانہ تھا۔ یہ غار انتنائی عجیب وغریب محسوس ہورہا تھا۔ کیونکہ دہانے کی شکل انسانی شکل سے مشابہ تھی۔ عجیب وغریب صورت حال تھی اور کیی چیز تعجب کا باعث بن گئی۔ ورنہ غار تو راستے میں بہت سے بردے تھے۔

غار سے پھوٹنے والی روشنی نے مجھے متحیر کردیا۔ میں سوچنے لگا کہ یماں اس خطرناک جگہ کون رہتا ہے۔ انسان کا گزرتو یماں مشکل سے ہی ہوتا ہے لیکن تبت کا علاقہ تھا تبت کے راہب اپنے نہ ہب کی پیروی کرتے ہوئے تارک الدنیا ہوجاتے تھے ممکن ہے کہ یماں بھی کوئی ایما ہی راہب زندگی کے دن گزار رہا ہو۔ بات مہم جوئی کی

سفر کرتے رہے تھے خاص مشکلات پیش آسکتی تھیں۔ چنانچہ میں نے وہی رخ اختیار کیا لیکن اس وقت شکائی میرے پاس پہنچ گیا۔

"کھے کہنا چاہتا ہوں جناب!" اس نے سنجیدگی سے کہا اور میں چونک کر اے دیکھنے لگا۔

وليابات ہے شكائى؟"

"بیہ پگذیدی سفرکے لئے مناسب نہیں ہے۔" شکائی نے کہا۔ دور میں میں میں مقرب اللہ ماری

و کیوں؟ "میں نے متحیرانہ لہجہ میں کہا۔

"بس جناب! میں پہلے بھی اس طرف آ چکا ہوں یہ راستے منحوس راستے کہااتے بیں آپ کو اس طرف سے سفر نہیں کرنا چاہئے۔ تھوڑی سی مشکلات ضرور پیش آ میں گی مگر سفر کا وہی راستہ مناسب ہے۔"

«منحوس راست!» میں بنس پڑا۔

"تم ان راستوں سے سفر کرنچکے ہو شکائی؟" میں نے بوچھا۔
"جی ہاں جناب ' دوبار لیکن در میان ہی سے لوٹ آنا پڑا۔"
"دکیا نحوست ہے ان میں؟" میں نے ہنتے ہوئے سوال کیا۔

"میں نہیں جانا جناب! لیکن میں جن ساحوں کے ساتھ یماں پر آیا ہوں ان میں سے بہت سے ایسے بھے جنہوں نے ان روایات کا نداق اڑایا تھا اور پھراس کے بعد انہیں ان راستوں سے واپس ہی لوٹنا پڑا۔ نہ جانے کیوں لاماؤں میں اور تبت کے باشندوں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ پگڈ نڈیاں بہت منحوس ہیں۔"

"اگریہ بات ہے شکائی تو ٹھیک ہے ہم صرف تفریحی مقصد کے تحت بہاڑ کی چونی پر جارہے ہیں اور ہمیں کوئی قیمتی شے حاصل کرنا مقصود نہیں ہے۔ چنانچہ بیہ روایات تو ہمارے لئے کافی دلکش ہوسکتی ہے۔"

" بالکل ٹھیک ہے جناب! میں آپ کو روکنے کی جرات تو نہیں کرسکتا لیکن چند مشکلات ضرور پیش آئیں گی۔"

"وه کیا؟ "میں نے سوال کیا۔

"ممکن ہے ہمارے ساتھی مزدور ان راستوں پر سفر آباپند نہ کریں۔" "اوہ۔ ہاں یہ مشکل تو ہے لیکن کیاتم انہیں سمجھانہیں سکتے۔" میں نے پوچھا۔ "میں؟"شکائی پچکیائے ہوئے انداز میں بولا۔

تھی اور دلجیپ چیزوں کو دیکھنے کا بختس میرے ذہن میں ضرورت سے زیادہ تھا چنانچہ فیصلہ کرلیا کہ غار کے اندر جاکر دیکھوں گا۔ پھر میں جب آگے بڑھاتو دفعتا ہمارے رہبر شکائی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔

'' نہیں نہیں۔ میرے محترم دوست اس غار میں نہ جاؤ۔'' وہ مضطربانہ انداز میں بولا۔ میں چونک کراہے دیکھنے لگا۔

"کیوں شکائی کیابات ہے؟"

"میرے عظیم دوست! میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ریہ غار اجھے نہیں اور ان میں داخل ہونے ہیں۔" داخل ہونے ہے ہم کسی بھی مصیبت کا شکار ہوسکتے ہیں۔"

"اس اجساس کی کوئی خاص وجہ ہے تہمارے ذہن میں؟" میں نے سوال کیا۔
"نہیں لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ پہاڑوں پر سفر کرنے والے آفات کی نشاندی
کے سلسلہ میں ضرورت سے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ ہمارے ذہن ہمیں برفانی
طوفانوں سے قبل ازوقت آگاہ کردیتے ہیں۔ چلتے چلتے ہمیں یہ احساس ہوجاتا ہے کہ
آگے بقینا کوئی ایسا گڑھا موجود ہے جو ہم سے ہماری زندگیاں چھین سکتا ہے اور ہم
سب وہ راست ترک کردیتے ہیں۔ میرے محترم دوست اور میرے ایاس دفت بھی
میراذہن کی بتارہ ہے کہ ضرور کی نہ کسی جگہ ہم حادث کا شکار ہو سکتاری برسے میں انسان کے ایس میراذہن کی بتارہ ہے کہ ضرور کسی نہ کسی جگہ ہم حادث کا شکار ہو سکتارے اس دفت بھی
"لیکن تہماری برقتمتی ہے شکائی کہ میرا تعلق ایک ایسے نہ ہمب سے جس شر

ین مہاری بر سی ہے سوی سہ بیرا ہیں ایت ایسے مرہ ہیں ہوں۔ بہتریہ ہے کہ تو ہمات کو اہمیت نہیں دیتے۔ نہ ہی میں تمہاری اس بات سے متفق ہوں۔ بہتریہ ہے کہ سب باہر رکو میں تنها اس غار میں جاؤں گا۔ "میں نے کہا اور شکائی پریشانی سے مجھے دیکھنے لگا۔ شکائی کی باتوں سے مبرے دوست ساتھی متاثر ہو گئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے بھی مجھے سمجھانے کی کوشش کی لیکن میں نے ان کی بات ثال دی اور ان سے کہا۔

"دوستو! میں تہیں اپنے ساتھ جانے پر مجبور نہیں کروں گا۔ میرا پہاڑوں پر آنے کامقصد ہی بھی تھا کہ میں کمل طور سے یہاں کی سیروسیاحت کروں مجھے یقین ہے کہ غار کو اندر سے دیکھنے کے بعد بخیریت واپس آ باؤں گا۔ چنانچہ تم کسی قتم کا تردونہ کرو۔ "ان لوگوں کے سمجھانے کے باوجود میں نے ان میں سے کسی کی بات نہیں مانی اور میں اس غار کے دہانے سے اندر داخل ہوگیا۔ وہ سب کئ کئ قدم پیچھے ہٹ گئے تھے۔ جسے ان کا خیال ہو کہ جیسے ہی میں غار میں داخل ہوں گاغار کے دہانے میں شعلے بھڑک انھیں گے۔ روشن غار سے اندر داخل بھڑک انھیں گئے۔ روشن غار سے اندر داخل

ہوکر میں نے چاروں طرف دیکھا غار زیادہ کشادہ نہیں تھی لیکن اس چھوٹے سے غار میں ان شعلوں کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ چنانچہ یہاں داخل ہونے سے اس غار کے بارے میں کچھ معلومات نہیں حاصل ہو سکیں اور میں نے اس دو سرے سوراخ کی جانب رخ کیا اور جب اس سوراخ سے اندر پہنچاتو یہ دیکھ کر جیران رہ گیا کہ غار کا یہ دو سراحصہ انتمائی وسیج وعریض ہے۔ اس کی قدرتی چھت تھی جو بے حد بلند تھی اور اس غار کی دیواروں میں بھی مشعلیں نصب تھیں۔ غار کے در میان سک بلند تھی اور اس غار کی دیواروں میں بھی مشعلیں نصب تھیں۔ غار کے در میان سک موسیٰ سے بتا ہوا ایک میب مجسمہ تھا اور مجسمہ کے سینے کے مین در میان کوئی چیز بحلی میں سے بلند تھی اور اس کی تراش بے حد حسین کے بلب کی طرح چک رہی تھی۔ مجسمہ کا قدو قامت اور اس کی تراش بے حد حسین سے بلب کی طرح چک رہی تھی۔ مجسمہ کا قدو قامت اور اس کی تراش بے حد حسین میں ایسا تھی۔ سوائے اس کے چرے کے یہ چرہ یقینا خوفاک تھا اور مشعلوں کی روشنی میں ایسا تھی۔ سوائے اس کے چرے کے یہ چرہ یقینا خوفاک تھا اور مشعلوں کی روشنی میں ایسا تھی۔ سوائے اس کے چرے کے یہ چرہ یقینا خوفاک تھا اور مشعلوں کی روشنی میں ایسا تھی۔ میں میں ہو تا تھا جیے کوئی عفریت منہ کھو لے کھڑا ہو۔

لیکن سب سے زیادہ تعجب کی بات ہے تھی کہ غار میں کوئی انسانی وجود موجود نہیں تھا حالا نکہ ہے مشعلیں کسی نہ کسی نے تو روشن کی ہوں گی وہ کماں ہے۔ وہ اس غار کا مکین ہے میں غار کے ایک سرے سے دو سرے سرے تک دبواروں کے کنار بے کنار بے کنار بے چکر نگا آیا لیکن اس مجسمہ کے سوا اور کوئی چیز ان دونوں غاروں میں موجود نہیں تھی۔ پھر میں نے ہمت کرکے مجسمہ کو قریب سے دیکھنے کا فیصلہ کیا اور اس کے سامنے پہنچ گیا۔

بلند وبالا مجسمہ کے قدموں میں سیڑھیاں بنی ہوئیں تھیں۔ بلاشبہ اسے سنگ تراشی کا ایک تایاب شاہکار کما جاسکتا تھا۔ میں نے مجلے میں لٹکا ہوا کیمرہ اتار ااور اس کی تضویریں لے ڈالیں۔

ہررخ سے تصویریں لینے کے بعد میرا بجس مجھے اس کے نزدیک لے گیا۔ اب میں اس کے سنے میں چکتی ہوئی روشنی دیکھنے کا خواہش مند تھا اور جب آخری سیڑھی یر پہنچ کرمیں نے اسے قریب سے دیکھا تو میری آئھیں چکاچوند ہو کررہ گئیں۔ ایک خسین گڑیا اس مجسمہ کے سینے میں موجود تھی۔ میری جماندیدہ نگاہیں اس بات کا بخوبی اندازہ لگا کئی تھیں کہ یہ تمین تراشے ہوئے ہیرے ہیں جنہیں جو ژکر گڑیا کی شکل دی۔ گئی ہے۔ اتنے بڑے بڑے ہیرے میں کرنے کا تصور بے حد سرور اگیز تھا۔ میں نے اپنے طوریر ان کی قیمت کا تعین بھی کرلیا تھا۔

بلاشبه میں ایک صاحب حیثیت آدمی تھا۔ زمیندار کا بیٹا تھا۔ شاید دولت کی ہوس

پریقین نمیں رکھتا اور اس کے علاوہ غار میں کچھ بھی نمیں سوائے ایک سنگی مجسمہ کے جو دیو قامت ہے البتہ چند چیزیں ایسی ہیں جو حیران کن ہیں۔ "

"وہ کیا؟" میرے ایک ساتھی نے یو چھا۔

"غار میں متعلیں روشن تھیں لیکن ان متعلوں کو روشن کرنے والا کوئی نظر نہیں آیا اور جب میں وہاں سے واپس بلنا تو یہ مشعلیں خود بخود بچھ گئیں۔ تم دیکھ لوغار کا دہانہ تاریک ہوجا ہے۔"

"ہاں ہم نے دیکھا تھا اور ڈر گئے تھے۔ ہم تو تمہاری بریت کی دعاما نگنے لگے تھے کہ نہ جانے یہ کیا ہوگیا۔ "میرے ساتھیوں نے کہا اور پھر شکائی نے آگے بڑھ کر میرا ماض پکڑلیا۔

"بس میرے آ قا! اب یمال سے آ گے بڑھیں۔ نہ جانے کیوں مجھے اس مقام سے وحشت ہور ہی ہے۔"

میں نے شکائی کی بات کا جواب نہیں دیا۔ دیسے بھی اب یماں رکنا ہے مقصد تھا چنانچہ ہم نے آگے کی طرف قدم بڑھا دیئے۔ بلاشہ مجھے قیتی چیز ھاصل ہو پکی تھی۔ یہ میرے لئے آئی زبردست اہمیت نہیں رکھتی تھی کہ میں فوری داپسی کا فیصلہ کرلیتا۔ ہم پہاڑی چوٹی تک پہنچے اور وہاں ہم نے اپنے نشانات چھوڑے۔ میرے ساتھی اور میں بڑا خوش تھا اور شکائی بھی بڑی صد تک مطمئن نظر آنے لگا تھا۔ طالا نکہ اس کی اطلاع کے مطابق سیاح یا مہم جو اس رائے سے اوپر نہیں پہنچ سکے تھے اور انہیں در میان ہی سے واپس جانا پڑا تھا لیکن ہم نے کامیابی سے اپی منزل طے کی تھی۔ چند روز ہم یمال رکے اور بے شار تصاویر بنائی گئی تھیں اور اس کے بعد واپسی کا سفر بھی طے ہوگیا۔ میں نے واپسی کے لئے بھی ای رائے کی تجویز پیش کی تھی لیکن نہ جانے کیوں میرے میں نے واپسی کے لئے بھی ای رائے کی تجویز پیش کی تھی لیکن نہ جانے کیوں میرے ساتھی متفق نہ ہوئے اور ہم نے کسی حد تک دشوار گزار رائے طے کیا گو ججھے اس ساتھی متفق نہ ہوئے اور ہم نے کسی حد تک دشوار گزار رائے طے کیا گو ججھے اس رائے سے انتقاف تھا لیکن میں نے سوچا کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ لوگ اسی رائے سے سنز کرنے پر بھند ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ ہی چلوں گااور اب ہم پہاڑی کی بلندیوں سے نیچ اتر رہے تھے۔

ہماری والبی کے سفر کا تیسرا دن تھا۔ شام سے آسان ایر آلود ہو گیا تھا اور شکائی نے آسان کو دیکھتے ہوئے پیش گوئی کی تھی کہ شاید برف باری ہوجائے۔ اس نے کہا کہ اس علاقے میں برف باری اس موسم میں نہیں ہوتی لیکن بے موسم اگر برف باری

مجھی پوری نہیں ہوتی۔ حالانکہ میری مہم جوئی کا شوق صرف تفریح کی حد تک تھا۔ میں نے دو سرے سیاحوں کی مانند خزانے حاصل کرنے کے خواب نہیں دیکھے تھے لیکن اگر خزانے خود چل کر کسی انسان تک پہنچ جائیں تو شاید چند ہی ایسے درویش صفت انسان ہوں گے جو انہیں نظرانداز کردیں۔

جند لمحات کے کئے میں اس غار کے ماحول کو بھول گیا تھا اور میری نگاہوں میں صرف تین ہیرے تھے جنہیں خوبصور تی ہے تراشہ گیا تھا۔

رکھ دی جائے۔ میرالرز تا ہوا ہاتھ اس کی جانب بڑھا۔ یہ میری پہنچ سے دور نہیں تھی اور میں نے گڑیا پھر کے سینے سے نکال لی۔

ایک لیجے کے لئے جمھے یوں لگا جیسے پورے غار میں گڑ گڑا ہٹ ہونے گئی ہو۔
عجیب می آوازیں میرے کانوں سے ٹکرائیں اور میرے قدم لرزنے لگے۔ میں سیڑ می
سے گرتے گرتے ہچا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور جیرت سے چاروں طرف دیکھا تب
مجھے احماس ہوا کہ یہ صرف میراوہم ہے۔

میں نے اس قبمی گڑیا کو اپنے لٰباس کے اندرونی جصے میں پوشیدہ کرلیا۔ میرا چرہ فرط مسرت سے سرخ ہورہا تھا۔ اتنی قبمتی اور نایاب شے میں یہاں سے لے جارہا تھا'
اس بات کا احساس میرے بدن کی لرزش بن گیا تھا۔

عار کا ماحول اب بھی اس طرح پُرسکون تھا لیکن جوں جوں میں واپسی کے لئے قدم بوھا تا گیا میں نے محسوس کیا میرے عقب میں مشعلیں بچھ رہی ہیں اور جب میں نے غار کے دہانے سے دو سری جانب قدم رکھا تو میرے عقب میں روشن غار تاریک ہوگیا تھا۔ البتہ دو سرا حصہ بدستور روشن تھا۔ انتمائی جیرت کی بات یہ تھی کہ جوں جوں میرے قدم آگے بردھ رہے تھے یہ مشعلیں خود بخود بجھتی جارہی تھیں۔

ایک لیح کے لئے میرے زبن پر خوف کا ہاکا ساتا ٹر ابھرا لیکن اس چھوٹے دہانے کا فاصلہ طے کرکے میں غار کے بیرونی دہانے سے باہرنکل آیا جہاں میرے ساتھی میرے منظر تھے۔ مجھے مسرت کی نگاہوں سے دیکھا گیا۔ خاص طور سے شکائی میرے نزدیک پہنچ گیااور اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔

"آہ میرے آقا۔ میرے دوست! تم خیریت سے ہونا۔"

" ہاں شکائی میں نے تم سے کما تھا ناکہ میرا تعلق ایک ایسے ند جب سے ہے جو تو ہم

شروع ہوجائے تو پھروہ بری تباہ کن ہوتی ہے اور کافی شدید بھی۔

شکائی کی اس بات کو ہم نے نظر انداز نہیں کیا اور برف باری سے نیخے کے انظامات کرنے گے لیکن برف باری سے پہلے تیز ہواؤں کے جھڑوں نے ہمارا استقبال کیا تو ہم میں سے ہر فخص پریشان ہوگیا۔ جو بلندیاں ہم از رہے تھے۔ ان میں سے بعض کے رائے اتنے خطرناک تھے کہ ہواؤں کے تیز جھڑوں سے ہمارے قدم ذرا بھی لڑکھڑا جائیں تو زندگی کا تصور بھی محال ہوجائے۔ اس صورتِ حال سے ہم کانی خوفزوہ ہوگئے تھے اور جمال تھے وہیں دبک کر رہ گئے تھے۔ بڑی بڑی چنائیں موجود تھیں اور کہیں پر اگر مضوطی سے جے رہا جائے تو یہ سخت موسم ٹل سکتا ہے۔ چنانچے چند کھات میں فیصلہ کرلیا گیا اور ہم نے وہیں بڑاؤ ڈال دیا لیکن وہاں فیمے لگانے کا موقع کہ اس تھا۔ ہوائیں تیز سے تیز ہوتی جارہی تھیں اور تاریکی چھاتی گئے۔ پھر ہواؤں کا زور ٹوٹا اور برف باری شروع ہوگئے۔ برف باری تھی کہ برف کا قبراتی شدید برف زور ٹوٹا اور برف باری شروع ہوگئے۔ برف باری تھی کہ برف کا قبراتی شدید برف باری کی حد تک سکون تھا اور ہنگی طور پر باری کی حد تک سکون تھا اور ہنگی طور پر بی طے کیا گیا کہ اس جگہ کو چھو ڈ کر کسی الی مسطح چنان کو تلاش کیا جائے جماں فیمے میں ہوگیں ورنہ اس بھہ کو چھو ڈ کر کسی الی مسطح چنان کو تلاش کیا جائے جماں فیمے نے کیا گیا کہ اس جگہ کو چھو ڈ کر کسی الی مسطح چنان کو تلاش کیا جائے جماں فیمے نے سے میں ورنہ اس بھہ کو چھو ڈ کر کسی الی مسطح چنان کو تلاش کیا جائے جماں فیم

پوری پوری ہمت کرنے کے بعد ہم لوگ نیج اتر نے گئے شدید برف باری اور آئی کی بنا پر یہ اندازہ کرنامشکل تھا کہ کون کس جانب جارہا ہے تاہم کسی مناب جگہ کی تلاش بھی ضروری تھی ورنہ موت تو دونوں ہی شکل میں نزدیک سے نزدیک تر نظر آری تھی۔

میں جس جگہ سے پنچ اتر رہا تھا وہ گھومتی ہوئی ایک چٹان کے گرد سے پنچ جاری تھی۔ میرا خیال تھا کہ میرے ساتھی بھی میرے پیچے پیچے ہی ہوں گے یا اگر دو سری جانب سے بھی کوئی اگر پنچ اتر رہا ہے تو بسرصورت ہمارا فاصلہ زیادہ نہیں ہوگا چنانچہ میں خاموثی سے اتر تا رہا اور ایک ایسی جگہ پنچ گیا جو کافی وسیع تھی اور جہال چار چھے خیمے لگائے جاکتے تھے اتی ہی جگہ در کار تھی کیونکہ صرف وقت گزار نے کا مسئلہ تھا میں نے بلٹ کر اپنے ساتھیوں کو دیکھنے کی کوشش کی لیکن پچھ نظر نہیں آرہا تھا۔ تب میں نے حلق بھاڑ بھاڑ کر انہیں آوازیں دیں لیکن جھے خود بھی احساس تھا کہ میری یہ آواز چند فٹ سے زیادہ آگے نہیں جارہی ہوگی۔ برف باری کاشور اتنا زیادہ

تقاکہ آواز گھٹ رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس جنان پر میرے سواکوئی موجود نہ ہو۔ وہ لوگ نہ جانے کس طرف اثر گئے تھے۔ کمیں ان میں سے کچھ حادثہ کا شکار نہ ہوجائیں لیکن بھلا اس موسم میں ان کے لئے کیا کرسکتا تھا سوائے اس کے کہ ان کی ذندگی کی دعا کروں اور اپنی دندگی بچانے کی فکر۔

چنانچہ ایک تخفوظ سی جگہ میں میں نے اپنا خیمہ لگایا اور میں دبک گیا۔ میں سخت بریشان تھا۔ ویسے میں نے لیمپ جلا کر نیچے دروازے کے سامنے رکھ دی تھی تاکہ دو سراکوئی مخص پنچے تو اس روشنی کی مدد سے کوئی سمت اختیار کڑے۔

برف باری برستور جاری تھی اور راستے کا تعین کرنا خاصا مشکل کام تھا لیکن میں گیس سے شولتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور چند ساعتوں کے بعد ایک بوسیدہ سے خیمے کے قریب پہنچ گیا جس سے روشنی باہر آرہی تھی لیکن دو سرے لیمے مجھے احساس ہوا کہ یہ خیمہ میرے کسی ساتھی کا نہیں ہے کیونکہ میں ان خیموں کو باآسانی پہچان سکتا تھا جو ہم لوگ اینے ساتھ لائے تھے۔

میں دلچیں سے اسے دیکھنے لگا اور اب میں سوچ رہاتھا کہ میں اسے کس طرح مخاطب کروں۔ تھوڑی دیر اس طرح گزر گئے۔ میں نے گری سانس لی اور چند قدم آگے بڑھ گیا پھر میں زور سے کھنکارا اور اس نے آئکھیں کھول دیں۔ عجیب آئکھیں تھیں اس کی ویران اور بھیانک۔ وہ مجھے دیکھتا رہا پھر اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مشکراہٹ بھیل گئی۔

"میری آنگھیں تمہارے اندر جھانگ رہی ہیں۔" «لیکن تمہاری بکواس میری سمجھ میں نہیں آرہی۔"

"وو جوتم نے ساہ مجتبے کے سینے سے نکالا ہے تہماری ملکیت نہیں ہے۔ ستیانا کی کمانی طویل ہے مخفراً من لو۔ اس نے ساری زندگی مورنا کو چاہا لیکن ہیروں جیسی مورنا سیاہ ستیانا کے لئے نہیں تھی۔ کسی نے اسے پند نہیں کیالیکن وہ جو اس کے لئے آبیں بھرتے بھرتے بوان ہوااس کے حصول کے لئے سب کچھ چھو ڈنے کو تیار تھا۔ سو اس نے دعاکی کہ مورنا اسے مل جائے چاہے اس سے زندگی چھین کی جائے۔ ہیروں جیسی مورنا اسے مل گئی لیکن وہ سنگ میں بدل گیا تھا اور مورنا وہ بھی اس میں ساگئی جیسی مورنا اس کے نوجوان!"

"اوہ - تمہاری آنکھیں بہت دور تک دیکھتی ہیں۔" میں نے مشکرا کر کہا۔
"اوہ میری آنکھیں بہت دور تک دیکھ رہی ہیں۔ میری مانو تو اسے واپس ستیانا
کر سعنہ میں سجادہ ."

«فضول بکواس ہے۔ "

وه میں کمزور ہوں شہیں مجبور شیں کروں گا۔ کر بھی شیں سکتالیکن شہیں مشورہ مردوں گا۔ "

وو۔ " میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"ستیانا کی امانت اسے واپس کردو۔ ستیانا نحوستوں کا بت ہے۔ تم اگر اس کا دل اسکا دل علی المانت اسے واپس کردو۔ ستیانا نحوستوں کا بت ہے۔ تم اگر اس کا دل انکال لے گئے تو وہ تمہیں چین سے نہیں رہنے دے گا۔ یہ ہمیرے کی گڑیا تمہارے لئے نحوست کی دیوی بن جائے گی۔ ستیانا کے علاوہ یہ جس کے پاس ہوگی وہ سکون سے نہ رہ سکے گا۔ اس لئے اسے واپس کردو۔ اسے واپس کردو۔"

جھے جرت تو ہوئی تھی۔ اس بو ڑھے تبتی کو اس بارے میں کس طرح معلوم ہوا۔ جب کہ اس باے میں کس کو معلوم نہیں تھالیکن میں اتنے کیے ذہن کا مالک نہیں تھا کہ ان تو ہات کی باتوں سے متاثر ہو جاؤں 'جو چیز جھے مل گئی تھی۔ وہ بے حد قیتی تھی اور میں کسی قیمت پر اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ باقی رہی ستیانا وغیرہ کی بات 'تو وہ پھر کا مجسمہ میراکیا بگاڑ سکتا ہے 'میں نے سوچا اور پھر میں اس بو ڑھے راہب کے باس سے واپس چلا آیا 'چلے چلے اس کی آواز میرے کانوں میں گو بجی تھی۔ واپس چلا آیا 'چلے چلے اس کی آواز میرے کانوں میں گو بجی تھی۔ شخوست کی دیوی ستیانا کے علاوہ جس کے پاس رہے گی اس بر خوستیں نازل سے میں دیوی ستیانا کے علاوہ جس کے پاس رہے گی اس بر خوستیں نازل

"ہوس۔"وہ کھر کھراتی ہوئی آواز میں بولا۔ "کون ہوتم؟"میں نے سوال کیا۔ "روشنی۔" "بدھ ندہب سے تعلق رکھتے ہو؟" "ہاں۔"اس نے انگلی اٹھا کر کھا۔ "یماں کیا کررہے ہو؟"

"روشنی جلائے بیٹھا ہوں۔ جانے کسے راستہ دکھانے کی ضرورت پیش آجائے۔"وہ درویشانہ انداز میں بولا۔

"دن کے وقت کیا کرتے ہو؟"

"روشنی د کھا تا ہوں۔"

دو تمہاری ہاتیں اپنی سمجھ میں شمیں آتیں۔ میں جارہا ہوں۔ میں توبیہ سوچ کر آیا تھا کہ ممکن ہے کہ میرا کوئی ساتھی .......

"رک جاؤ۔ میں تمہنار اسائقی ہوں۔"

" تب صاف زبان میں بات کرو مجھے بناؤ تم یہاں کیا کرر ہے ہو اور کب سے یہاں

"صاف زبان میں سنتا جا ہتے ہو تو تمہارے کام کی ایک ہی بات بتاؤں گا۔" "صاف میں جائے"

ووکسی کی چیز ہرا یک کے لئے نہیں ہوتی۔"

"كيامطلب؟"

"تم نے جرم کیا ہے۔"

"ستیانا نے عظیم تبییا کی تھی تب اس کی ہیروں جیسی محبوبہ مجسم ہوکراس کے
پاس پہنچ گئی اور اس نے اسے سینے میں سجالیا۔ اس نے دعاکی تھی کہ وہ ہوس کا بجاری
منیں ہے۔ بس اتنا موقع مل جائے کہ وہ اپنی محبوبہ کو دل میں سمولے۔ تب اس سے
پوچھا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے اور وہ کیا چاہتا ہے تو اس نے اپنا مقصد بتادیا اور مور نااس
کے سینے میں ساگئی۔ ہاں وہ جو تہمارے لباس میں پوشیدہ ہے کسی کا دل ہے۔ "
کماں کی اڑا رہے ہو؟" میں نے پریشان ہوکر کما۔

میراایک دوست سردار تارا سکھ میرے نزدیک پہنچ گیا اور اس نے افسو ساک
انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ "آہ کیا تہیں کچھ بھی نہیں معلوم؟"
"کیے ہو تارا سکھ 'کیا حال چال ہیں۔" میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔
"میرے دوست میرے حال چال تو ٹھیک ہیں 'لیکن تم۔ تم ایک طویل عرصہ کے بعد وطن واپس آئے ہو۔"

" ہال کیوں کیا بات ہے؟"

"افسوس میں بدنھیب ہی تہیں ہیہ اطلاع دینے کو رہ گیا تھا کیا تہیں معلوم سر؟"

" بان مجھ سناتھا' مگر میں ایسی باتوں پر توجہ کہاں دیتا ہوں۔ "

"افسوس وہ تنازعہ ایک بھیانک شکل اختیار کرگیا۔ تارا سکھ نے کہا اور میں نے اس کاشانہ جھنجھوڑ دیا۔

"کیا کمہ رہے ہو تارائے 'جلدی سے کمو'تم صاف صاف کوں نہیں گئے۔"
میرے دوست! گلاب خان اور اس کے ساتھیوں نے تہاری حویلی پر حملہ کیا
تھا۔ انتمائی خونریز تصادم ہوا'گلاب خان کے دو بھائی مارے گئے اور تہمارے تیوں
بھائی بھی ہلاک ہوگئے۔ حویلی حکومت کی تحویل میں چلی گئی ہے۔ بہت عرصے سے
تہماری تلاش کی جارہی تھی لیکن تہمارے بارے میں کوئی تفصیل معلوم نہ ہو سکی۔
گلاب خان غصے سے دیوانہ ہوگیا ہے اور اب وہ تہماری تلاش میں ہے۔"
"اوہ کیا بکواس کررہے ہو تارا سکھ!"

"میں نے کمانا میں ہی بدنصیب تنہیں یہ کمانی سانے کو رہ گیا تھا۔ " تارا سکھ نے و لیجے میں کما۔

میں نے آج تک گھریلوامور پر کوئی توجہ نہیں دی تھی لیکن اس کامطلب یہ نہیں نقاکہ مجھے اپنے بھائیوں سے محبت نہیں تھی۔

تارا سکھ نے جو کچھ بنایا اس نے میری دنیا اندھیر کردی۔ میرا بھرا گھر مٹ گیا تھا اور اب میں اپنے بی وطن میں اجبی بن گیا تھا۔ تارا سکھ نے مجھے بہت تسلیاں دیں اور مثورہ دیا کہ میں ابھی اپنے گھر جانے کی کوشش نہ کروں۔ سب پچھ تباہ ہو گیا تھا۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ میں الرنے بھڑنے والا جذباتی آدمی نہیں تھا۔ میں گلاب خان کے خلاف کیا کارروائی کرتا۔

ہوتی رہیں گی۔ اس بات کو یاد رکھنا۔ "کین میں نے کوئی بات یاد رکھنا پند نمیں کی اور واپس اپنے خیصے میں آگیا۔ اب مجھے اپنے ساتھیوں کی فکر تھی۔ نہ جانے وہ لوگ کماں کمال بھٹک رہے ہوں گے اور برف کے اس طوفان نے نہ جانے ان کے ساتھ کیا حشر کیا ہو۔ بہرصورت یہ رات تو گزار تا تھی۔

میں کائی رات تک سو تمیں سکا۔ رات کے نہ جانے کون سے جھے میں نیند آئی اور مسل سوگیا۔ جب جاگاتو برف باری رک چکی تھی اور مطلع صاف تھا۔ مجھے سب سے پہلے اپنے ساتھیوں کی تلاش ہوئی۔ میں نے جلدی سے خیمہ وغیرہ لپیٹا فولڈنگ خیمہ تھا۔ بالکل جدید طرز کا بنا ہوا تھا۔ میں نے اسے اپنی پشت پر باند حما اور پھرا طمینان کے ساتھ بالکل جدید طرز کا بنا ہوا تھا۔ میں نے اسے اپنی پشت پر باند حما اور پھرا طمینان کے ساتھ بنان کے اس سرے تک آگیا یہاں سے نیچے اترا جا سکتا تھا۔

وہ پورا دن بھے تنا نیچ اتر نے میں گزار ہا پڑا۔ پھر دات ہو گئی لیکن پورا دن گرر نے کے بعد بھی میرے کئی ساتھی کا پتہ نہیں تھا۔ البتہ دو سرے دن میج جب میں نیچ اتر رہا تھا تو میں نے اپنے سے پچھ فاصلے پر چند افراد کو نیچ اتر تے ہوئے دیکھا یہ میرے ساتھی ہی تھے۔ اس وقت انہیں مخاطب کرنا مناسب نہیں تھا ہاں جس سمت ہم سب جار ہے تھے اور وہاں پہنچ کر سب جار ہے تھے اور وہاں پہنچ کر میں رک گیا۔ میرے ساتھی مجھ سے پیچھے رہ گئے تھے تھو ڈی دیر کے بعد وہ بھی وہاں پہنچ گئے تھے اور مجھے دیکھے کر بے حد خوش ہوئے۔

ہم لوگ ایک دو سرے کا حال دریافت کرتے رہے 'میرے ساتھیوں کو بھی برف باری میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بسرحال ان میں سے کوئی زخمی یا ہلاک شیں ہوا تھا اور بیہ خوشی کی بات تھی۔

ہیروں کی وہ قیمتی گڑیا میرے پاس تھی اور میں نے سوچا تھا کہ اے اپنے نوادرات میں شامل کرلوں گا ظاہر ہے اسے فروخت کرکے دولت حاصل کرنے کی خواہش تو میرے ذہن کے کسی گوشے میں نہیں تھی، کبھی ہو ڑھے راہب کی خواہش بو میرے ذہن کے کسی گوشے میں نہیں تھی، کبھی ہو ڑھے راہب کی خوفناک باتوں کا خیال آبھی جاتا تھا لیکن ان باتوں کی پرواہ کون کرتا، میں نے ان پر توجہ نہیں دی تھی۔

ایک طویل عرصے کے بعد میں اپنے وطن سے میں داخل ہوا۔ میرا علاقہ ایک مخصوص حد سے شروع ہوتا ہے چنانچہ میں اس کی سرحد تک پہنچاتو میری ملاقات چند افراد سے ہوئی اور بیرلوگ میرے خیرخواہ شھے۔

"ہاں بولو...." پراتانے کما۔

" تم اندر سے جو کوئی تھی ہو اگر میرے ساتھ ایک مہرانی کرو تو میں تہیں وہ ترکیب بتا سکتا ہوں 'جس سے مجھے اس گڑیا سے نجات مل جائے اور ستاروں کے علم کے مطابق تم جس مشکل کا شکار ہو' تہیں اس مشکل سے نجات مل جائے۔ "

بردی عجیب بات کمہ رہا تھا یہ شخص میری مشکل تو صرف میری امبینا تھی۔ امبینا مجھے مل جائے اور میں انسانوں کی اس ہولناک دنیا سے نجات حاصل کرکے وادی اشمولا پنج جاؤں بس اس کے علاوہ وہ میری زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوجائے تو میں یہ سمجھوں کہ مجھے اس کا نئات میں ہرخوشی مل گئی اور جب بو ڑھے نے وہی کما جو میری آرزو تھی تو میں دنگ رہ گیا میں نے اس سے کما۔

" بإن میں تمهاری مرد کرسکتا ہوں بولو کیا جاہتے ہو؟"

" دیکھو میں بس ایک بات خصوصی طور پر تم سے کمنا جا ہتا ہوں...... وعدہ جو بھی کرو اس میں سچائی ہونا چاہئے اس کے بعد تہیں دنیا کی کسی بھی چیز سے ہاتھ دھونا پڑے یا بدترین نقصان اٹھانا پڑے۔"

" براتا نے کہااور ہو ڈھااپی جگہ ہے اٹھ گیا بھرنہ جانے کہاں سے وہ ایک ایسی حسین جمیل گڑیا لے کر آیا جے دیکھ کر انسانی آنکھ پلک جھبکنا بھول جائے 'حسن وجمال کا پیکر تھی وہ ' ہیروں کی تراش نے ایک ایسے حسین وجود کو جنم دیا تھا کہ انسان اسے دیکھے تو پاگل ہوجائے بے شک وہ ایک چھوٹی سی گڑیا تھی لیکن اتنی حسین وجمیل کہ نا قابل تھین ' بو ڈھے نے اسے میرے حوالے کر تر ہوئے کہا۔

"میراعلم کتا ہے کہ تم جس چیز کے حصول کے لئے سرگر داں ہو وہ تہیں اس وقت مل جائے گی جب تم اس گریا کو اس کی منزل تک پنچا دو گے۔ " پھراس کے بعد میں نے وہ گڑیا اس سے لے کی پر اتا یعنی میں انسانوں کا ڈسا ہوا سانپ وہاں سے چل پڑا گڑیا کو اپنچ پاس رکھنے کے لئے جھے انسانی وجو دمیں ہی رہنا پڑا تھا 'پہلی بار امید کی ایک کرن روشن ہوئی تھی ' بو ڑھے نے یا تو جھے بے و قوف بنایا تھا اور اپنی مشکل میرے سرڈال دی تھی لیکن اگر اس نے جھے بے و قوف نہیں بنایا ہے تو میں ہزار بار اپنی امیدا کو حاصل کرنے کے لئے ایسی وادیوں کا سفر کرسکتا تھا ' حالا نکہ اگر میں چاہتا تو ایک سانپ کی ڈیٹیت سے ان وادیوں میں جاسکتا تھا لیکن گڑیا کو بھی سنبھال کر رکھنا تھا ایک سانپ کی ڈیٹیت سے ان وادیوں میں جاسکتا تھا لیکن گڑیا کو بھی سنبھال کر رکھنا تھا

چنانچہ بردل ہو کرمیں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا اور ایک دو سرے شہر آگیا۔ میری مالی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ جگہ جگہ مارے مارے بھرنے کے بعد میری جیب میں بھوٹی کوڑی بھی نہ رہی۔ کسی کام دھندے کی عادت ہی نہیں تھی۔ کیا کر یا فاقوں تک نوبت بہنچ گئی۔

تبایک دن اس قیمی گڑیا کا خیال آیا۔ سوچا تھا اے اپنے نواد رات میں شامل کروں گالیکن اب تو سچھ بھی نہیں رہا تھا۔ اب میں اس کا بھی کیا کرل گالیکن اس دن کہلی بار ایک اور خیال بھی میرے ذہن میں آیا اور یہ خیال بو ڈھے راہب کی پیش کوئی تھی۔

اس کی پیش گوئی کے مطابق میہ گڑیا نحوست کی دیوی تھی اور میرا خاندان تاہ دکا تھا۔۔

کیا یہ اس کی نحوست ہے؟ اور میرے ذہن میں خوف ابھر آیا۔ اگر یہ بات ہے تو مجھے اس سے چھنکارا پالینا چاہئے لیکن میرے دوست میں نے ہر ممکن کوشش کی اس منحوس کڑیا نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا' بار بار مجھے ایک ہی اشارہ ملتا رہا وہ یہ کہ میں اس کے لئے اس سے لایا ہوں وہیں واپس پہنچاؤں' لیکن اب نہ تومیرے پاس اس کے لئے وسائل تھ نہ کوئی ایبا طریقہ جس سے میں یہ کام کرلوں۔ میرے طالات بدسے برتر ہوتے ہے گئے اور میں تہیں کیا بناؤں' بس یہ سمجھ لو کہ میں نے بڑی ہے بی کے عالم میں زندگی گزارنی شروع کردی' میں نے پُراسرار علوم سکھے' فاقہ کشی کی' میں اس مشکل سے جان بچانا چاہتا تھا لیکن یہ کسی طور ممکن نہیں ہوا' تب مجھے میرے علم نے بنایا کہ اس گڑیا کو واپس اس کی جگہ بہنچانا اب کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے' ہاں ماتھ سفر کرے تو یہ اس جگر گئی غیرانسانی شخصیت انسان کا روپ دھار کراس کے ساتھ سفر کرے تو یہ اس جگہ پہنچ سکتی ہے۔"

"میرے دوست میراعلم بتاتا ہے کہ تم انسان نہیں ہو' ستارہ شنای نے مجھے بہت ہی باتوں سے روشناس کرا دیا ہے 'تہمیں یہ سب کچھ ضرور حیران کن معلوم ہوگا لیکن پُر اسرار علوم کا ایک اپناہی مقام ہے۔ میرے علم نے مجھے دو ہی باتیں بتائی ہیں اگر زندہ رہنا چاہتا ہوں اور برے حالات سے جھنکارا حاصل کرنا ہے تو اس گڑیا سے نجات

بالوں متم ہے ایک درخواست کرنا جاہتا ہوں۔"

"د کھے لیانا پرا آ' اپنی زین' اپنی وادی چھوڑنے کا نتیجہ' آہ نہ جانے کہی کہی مشکلات سے گزرے ہوگے' یہ انسان تو بڑے ظالم' بڑے سنگدل ہوتے ہیں' وہ ہمیں موذی کہتے ہیں' لیکن ان سے زیادہ موذی' شاید روئے ذیبن پر دو سرا جاندار نہ ہو' پرا تا میں تمہیں بتاؤں گی کہ میرے اوپر کہی کہی مصبتیں گزری ہیں' آہ میں تمہیں کیا بناؤں' جھے یقین شیں تھا پرا تا کہ تم جھے اس طرح مل جاؤگے' انسانوں کی اس دنیا سے بتاؤں' جھے یقین شیں تھا پرا تا کہ تم جھے اس طرح مل جاؤگے' انسانوں کی اس دنیا سے بھاگ کرمیں نے یہ ویرانے اپنائے تھے اور نہ جانے کیوں میرے دل کی یہ آواز تھی کہ ایک دن تم جھے یماں نظر آؤگی آخر تم آگے پرا تا' چلو وادی اشمولا چلیں ہماری عمریں اگر دس ہزار سال بھی ہوجائیں تو کھی بھول کر بھی مت سوچنا کہ اپنی بخون بدلو گے اور انسانی بخون میں آؤگے۔ اصل میں اس دنیا میں رہنے والے انسان خود اپنی بخون بدل چکے ہیں اور ہزار سال کی عمرنہ ہونے کے باوجود یہ لوگ سانپ سے زیادہ موذی ہوچکے ہیں ان سے بڑا سانپ اس کا نئات میں اور کوئی شیں ہوسکتا آؤ چلیں۔ "

واپسی کاسفر بڑا ہی خوشگوار تھا وادی اشمولا کے سانب جوں کے توں تھے اور اپنی دنیامیں حسین زندگی گزار رہے تھے تب بزرگ سانیوں نے کیا۔

''اپنی سرزمین اپنا گھر چھوڑ تاسب سے بڑی بے وقوفی ہے جو تم نے کی لیکن اچھی بات ہے گم از کم اب تم دو سرے اچھا دھار ہوں کو یہ بتا سکو کے کہ انسانی جُون مجھی نہ بدلنا' باقی جاہے کچھ بھی بن جاؤ۔